



عيم المُكِّةُ المِنتَ حَضرة مولانا المترفِ على تعالوتي المَّ

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
اولیاءعظام کے تذکروں، عاشقانِ اللی ذوالاحترام کی حکایات وروایات،
وین برحق ند بہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا برفقرہ حقائق ومعانی کے
عطر سے مُعطر ، ہرلفظ صبغتہ اللہ سے رنگا ہوا، ہرکلمہ شراب عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا،
ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی،
عقلی ونفتی، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا
مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

جمع فرموره م حضرت مولا نامحم عبسي اله آبا وي زيركية

الحالات تا المنظارت التي التي المنظارة المان المنظارة ال

نام كتاب محرم ٢٢٧ اله الشاعت اول (كمپيوزكتابت) محرم ٢٢٧ اله الشاعت اول (كمپيوزكتابت) معرم الحل عفي عنه المتمام مطبع مطبع مطبع مطبع مطبع مطبع المتعالم بريس المساء القبال بريس

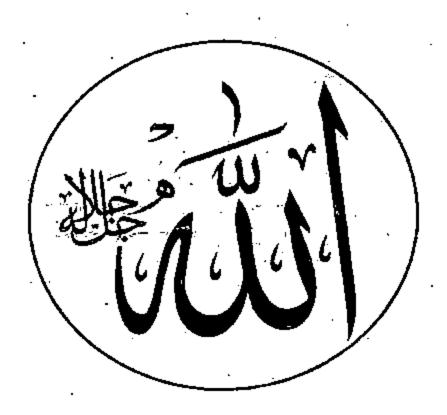

اداره تالیفات اشرفیه بیرون بو برگیت ملتان دارالاشاعت راردوباز ار کراچی اداره اسلامیات را انارکلی لا مور مکتبه سیداحمشهبید راردوباز ار را مور مکتبه رشید بیر سرکی روژ رکوئیه مکتبه رشید بیر راجه باز ار راولپناری



#### الفالقالفا

#### عرض ناشر

بتوفیقہ تعالیٰ کچھ عرصہ ہے ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کواپنے اکا برین ک خصوصی دعاؤں اور توجہ ہے حکیم الامت مجدّ دالملت حضرت تھانوی اور دیگرا کا برین کی تالیفات وتصنیفات کی طباعت کا شرف حاصل ہور ہاہے۔

. آپ کے ہاتھوں میں بیکتاب اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔

قارئین کرام ہے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرماکر ہماری اس حقیر سعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزیدگذارش ہے کہ آج کل کمپیوٹر کتابت کا دور ہے اور اس میں بار بارتھیج کے باوجود اغلاط بھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار ئین سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ جہاں اغلاط سامنے آئیں زحمت فرما کر نوٹ فرما لیس اور بوقت فرصت اغلاط نامہ بھیوادیں۔ یہ آپ کا ادارہ کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا۔ فیجزاک الله خیرا طالب: دعااحقر محمد اسحاق ملتانی

# فهرست مضامین 'انفاسِ عیسیٰ' همسه دوم ﴾

| صعجہ       |                            |
|------------|----------------------------|
|            | متفرق مباحث چندواقعات      |
| ۵٨         | عبديت حضرت والا            |
| ۸t         | پندازلطا ئف ذخيرهٔ حقائق   |
| <b>q</b> 4 | كتب تصوف كامطالعه          |
| 1-         | بعض طالبین کے احوال        |
| 1.         | علاج كبر                   |
|            | چند حکایات                 |
| tr         | ز کروشغل<br>د کروشغل       |
| 14         | اخلاق ر دیگه کی اصلاح      |
| ţ.         | معروضات متعلقة تحقيق مسائل |
|            | ضميمه حصيدووم              |

#### بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده ونصلَى علىٰ رسوله الكريم

## انفاس عيسىٰ حصه دوم

### عیوب ومفاسدوخبائث نفس پرمطلع ہونے کی تدبیر

اس کیلئے میں اکثر اربعین کے مطالعہ کامشورہ دیا کرتا ہوں ،لیکن صرف مطالعہ کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ عیوب پرمطلع ہوکرا ہے مصلح ہے مشورہ لیاجائے اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے جن محاس پرنظر پڑے ان کے متعلق غور کیاجائے کہ جس ہیئت سے میمود یا مامور ہہ ہیں۔ آیا اس ہیئت سے میمود یا مامور ہہ ہیں۔ آیا اس ہیئت سے مجھے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہیئت موجودہ و ہیئت مطلوبہ کی تحقیق کی جائیگی تو اس وقت منکشف ہوگا کہ مان مزعومہ مان حقیق کی نقل بھی نہیں تو وہ نظر بھی کالعدم ہوجائے گی۔

#### بیعت کب کرنا دیا ہیے

#### اتفاقى استماع غنا كااختياري وغيراختياري درجه

عبد جینے کا مکلّف ہے وہ چندال دشوار نہیں لیعنی اس وقت بہ تکلف قلب کود وسری طرف متوجہ کر دیا جائے۔اس توجہ کے ساتھ جوالتفات الی الغنا ہوگا وہ غیرا فقیاری ہوگا۔

### شیخ کی نظر میں محمود وممدوح ہونے کی کوشش

ہے ہمی کمحق بالاصلاح ہے کہ وہ خوش ہو کراصلاح کی طرف توجہ زیادہ کرے گا۔

انفاس ميسلي ----- حقيد دوم

صدور میں کشاکشی بھی نہ ہوتو بیعلامت ہے رسوخ کی۔

## نسبت ومقام كى تعريف

ایک خلب ذکر کو خفات میں وقت کم گزرے ، دومری دوام طاعت کہ نافر مانی بالکل نہ ہو۔
اصل مامور باتھیں ہی چیزیں جی اور ای کے لئے سب بجاہدات ادر معالجات اختیار کے جاتے ہیں جن
پرحسب سنت اللہ وہ مقسود مترتب ہوجا تا ہے اولاً قدرے تکلف ہوتا ہے بعد چندے (جس کی مدت معین
منبی استعداد پر ہے ) مثل امر طبعی کے ہوجا تا ہے گوا حیا ناضد کا نقاضا بھی ہوتا ہے گراد فی توجہ سے وہ ضد
مغلوب ہوجاتی ہے اس رسوخ وثبات کو مقام کتے ہیں۔ پس بی نفسہ غیر اختیاری ہے لیکن با عتبارا سباب
کے اختیاری ہے اور یکی رسوخ وثبات اس حثیت ہے کہ غلبہ ذکر ودوام طاعت کا طروم ہو ) اور اس
کہ افتیاری ہے اور یکی رسوخ وثبات اس حثیت سے کہ غلبہ ذکر ودوام طاعت کا اتر تب لازم ہو ) اور اس
نبست من العبد پرایک دوسری نبست من الحق موجود ہے یعنی رضا وقر ب۔ پس اہل طریق جب لفظ نبست
کا اطلاق کرتے جی مرادان ہی دونستوں کا جموعہ ہوتا ہے۔ نہ صرف ملکہ یا دواشت جس میں بہت سے
غریحق وجو کہ میں جس۔

## مراقبه برائے دفع وساوس

ا پی تمام طاعات صلوۃ و تلاوت واذ کار بلکہ افعال مباحب میں بھی اس کا تصورر کھے کہ یہ سب عقریب حق تعالیٰ کے اجلاس میں پیش ہوں گے تو ان میں کوئی ایساا فتنیاری خلل نہ ہوجس ہے بیشی کے قابل نہ ہوں۔

## مجامده اضطراريه كانفع وادب

جس طرح دضو کابدل تیم ہے اوراج میں اس سے کم نہیں ،ای طرح مجاہدہ اختیار پر لیخن اعمال واوراد کابدل مجاہدہ اضطرار پر لیعنی تشویشات وبلیات میں اوراج میں ان کے برابر بلکہ منافع میں ان سے واوراد کابدل مجاہدہ اضطرار پر لیعنی تشویشات وبلیات میں اوراج میں ان کے برابر بلکہ منافع میں ان سے اقوی میں بقدروس مشغول رہنا جا ہے ،البتہ دعا کرتے رہیں کہ وہ

مبدل بدراحت وجعیت ہوں کہ دعاء مسنون ہے غرضیکہ جب تک وہ تشویثات وبلیات ہاتی رہیں تفویض توفرض ہے اور دعاء مسنون ہے اور جب وہ زائل ہوجا کیں شکر واجب ہے۔ اور دونوں حالتوں میں بقدروسے مشغول رہنااوب طریق ہے۔

## عدم زوال يريشاني ومصيبت كاعلاج

" منظی اور مصائب کے دور ہونے کا ارادہ ہی جھوڑ ویا جائے بلکہ موجودہ پریشانی ہی کیلئے اپنے کوآ مادہ کرلیا جائے ۔ پس دو چیزوں کا انتزام کرلیا جائے دعا زوال مصیبت کی اور استغفار ، اور تمرات کو آخرت میں سمجھا جائے ، بس بیعلاج ام العلاج ہے جس میں علاج ہی مقصود ہے صحت تقصور نہیں ۔

## نمازوں میں حرکت فکریہ کے قطع کرنے کی تدبیر

جماعت کی حالت میں اور بالخصوص سری نمازون میں سورۂ فاتحہ کے خیالی الفاظ کا استحضار کیا جائے جس کوکلام نفسی کہاجا تا ہے۔

## واحداورجيع دونول صيغول سيادعا كيين منقول ہوني كي مصلحت

واحد کے سیغہ میں الخاج کی مسلحت زیادہ ہے اور جمع کے صیغے میں دوسروں کے شریک کر لینے سے اقربیت الی الا جا ہہ کی مسلحت زیادہ ہے جس وقت جس کیفیت کاغلبہ زیادہ ہواس کا انتاع کیا جائے ۔اورمیرا ذوق میہ ہے کہ اول ہروعا میں منقول کا انتاع کیا جائے کہ اقرب الی الا دب ہے۔ پھراس دعا کے تگرار میں ذوق وقتی کا انتاع کرے کہ دونوں مجتمع ہوجا ئیں۔

## طبعی تسلی و قرار کی کوئی صورت نه ہونے کاعلاج

مطلوب وہامور بیعقلی واعتقادی قرار ہے اور بہی تفویض ہے جس کوعبادت سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ نہ کہ ذریعہ راحت سمجھ کر۔ بلکہ عارفین کاملین نے جب تفویض میں لذت طبعیہ محسوں کی تو نہایت ابتال کے ساتھ اس لذت سے بناہ ہانگی۔ ایک یہ کہ شوب لذت سے شبہ ہوتا ہے اخلاص کی کی کہ حظامت کے واسطے تفویض کو اختیار کیا۔ جق تعالی کاحق سمجھ کرا ختیار نہیں کیا، دوسر سے جہاں وینی ووٹیوی کامیا بی وہاکای کے متعلق حدیثوں میں تصریح ہے کہ اول میں اجریا تمام اور ٹانی میں اجرتام عطاموتا ہے،

انفاس میسل صدوم

ای طرح تفویض میں راحت طبعیہ ہونے سے اجرغیر کامل اور راحت نہ ہونے سے اجر کامل ملتا ہے اور اجرت نہ ہونے سے اجر کامل ملتا ہے اور اجر آخرت ہی مقصود ہے۔ بس ان دورازوں کی وجہ سے عارفین نے لذت سے بناہ ما گئی ہے الیکن ہم صعفاء کے لئے اتنی ترمیم ہے کہ ہم کو بناہ ما نگنا بھی مناسب نہیں بلکہ تفویض کے ساتھ اس میں لذت وراحت کی بھی دعاما نے اور جب تک عطانہ ہواس عطانہ ہونے کی حقیقت پرصبر اور اس عطانہ ہونے کے شمرہ برکہ کمال اجروتشبیہ بالقبولین ہے شکر کیا جائے۔ اور ای کو وظیفہ دائمہ بنائے۔

### بناءقبول مدبيه

حضرت والابدون تعارف ہریہ قبول نہیں فرماتے ،لیکن تیفن اخلاص کے وقت عدم تعارف مالع نہیں ہوتا اور اس تیقن کاادراک وجدان غیرمشوب بالغرض سے ہوتا ہے۔البتہ عدم تیقن یعنی تر دو کے وقت عدم تعارف مانع قبول ہوتا ہے۔

## سیاست کے باب میں علم عمل کی تحقیق

کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز فرض میں شہواس کے دریے ہونا ہی کیا ضرور میں ہے ، نا کا میول برعدم سکون کا علاج

تدبیرتوازالد غرم کیلئے ہوتی ہے نہ کدازائد محود کیلئے اگر نصوص میں اوراقوال اہل خصوص میں فورکیا جائے تو معلوم ہوجائے کہ دنیا کی ناکامیا بی خودشعار ہے مقبولین کا اور توائز کامیا بی خصوصاً معاصی کے ماتھ شعار ہے مخذولین کا رسورہ ابقرہ کی آیت او حسبت ان تسدخلوا السجنة الآیة اور سورہ احراب کی آیت اذجاء و سے من فوق کے وصن اسفل منکم کامیا بی دنیوی سے مقبولیت پراستدال کا کفار کا طریقتہ ہوتا سورہ فجر میں منصوص ہے فاما الانسان اذاما ابتالیه ربه النے مولانا روئی کا ارشادے

ز ال بلا ہا کا نبیاء بردا شتند مربہ جے خی مفتمیں افر اشتند گرمرادت رانداق شکر است بے مرادی نے مراد ولبر است باقی دعا۔ ہرحال میں کرناسنت اور وظیفہ عبدیت ہے۔ دعا کی برگت سے نہم ورضا پچل نصیب ہوجاتے ہیں۔

اتفاس عليلي كسيدن

ر وقبول من جانب الله ہے

اس میں اسہاب واکساب کا دخل نہیں ۔

كوئى عمل ياس نههو نيكا خيال

یا عتقاد کہ میرے ماس کوئی عمل نہیں کیا تھوڑ اٹمل ہے۔

عقلى تفويض وذبني تجويز كاجمع هونا

عقل تفویش زبنی تجویز سازیوں اوران کے لئے عملی دوادوش کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے لیکن دوشرط سے ایک وہ تجویز یں مشروع ہوں، دوسرے اگر وہ تجویز یں ناکام ہول تو اعتقاد آس ناکای کوفیر سمجھے، گواس کے ساتھ غیر اختیاری خیس بھی ہوتو وہ اس کے منافی نہیں، حضور اللیہ کیلئے اس غیر افتیاری خیس کو تابت فرمایا ہے و لے ف نہ نہ سا مانک بسطیق صدد ک بسمیا یہ فولوں اختیاری خیس کے دائی ہوتا ہے کہ ف می ضبیق صدد ک بسمیا یہ فولوں (جمر) یا درائی ہوتا ہے والا تک فی ضبیق صماید مکرون (نحل) اورائی صدرات سے موراقد س سے اختیاری خیس کی وقوع کا تو ہم نہ کیا جائے کیونکہ نمی کا تعلق ماض سے نہیں ہوتا مستقبل سے ہوتا ہے۔

### قدرت حقیقی پرنظر مرمل میں ہمت دلانے کیلئے کافی ہے

چونکہ قدرت حقیق کی نسبت تمام مقدورات کے ساتھ بکسال ہے اس کئے ان کی توفیق سے استعانت کر کے ہمل مطلوب کی ہمت کرنا چاہیے اور تیسیر کاان ہی سے سوال کرنا چاہیے آگر نباہ نہ ہوگا ندامت اور استغفار کرلیں گے۔

### ایک درجه اجمال فی الطلب کا ہے

کہ اعتدال کے ساتھ جس میں نہ ذلت ہونہ تعب مصالح حالیہ یااستقالیہ پرنظر کر کے سعی کی جائے۔ یہ نہ ندموم ہے نہ سلف کے خلاف اور ایک درجہ مبالغہ کا ہے جس میں محذورات فہ کورہ ہول یا دوسرے محذورات جیسے ایساانہاک جس سے ضروریات و نیویہ یا دیدیہ محلّ ہونے لگیں۔غفلت کا غلبہ ہوجائے یہا گرمعصیت ہوجائے ہیں کا کہتھ ہوتے ہوئے کہتا ہوئے کہتا

انفاس ميسيٰ ----- هشدوهم

## انتظار مسبب الاسباب يصمتقل مطلوب ي

نیکن جب غرض تدبیر کی محمود ہوائ کیلئے جانے والوں سے مشورہ کرنا،خور بھی پھھ کام کرنا، کام لیما قیود ندکورہ کے ساتھ (کہند تعب ہونہ ذلت نہ انہاک)غلوبیں ہے چنا نچیۃ تجارت کی ترغیب سنت میں وارد ہے جبکا عاصل نمو مال کی تدبیر ہے۔

#### دعا کی حقیقت

ہم کوقد رکاعلم نیں اس لئے اپنے ذعم میں جو صلحت ہواں کے مانگئے کی اجازت ہے! گرقد ر اس کے خلاف ہوگی اس پر راضی رہنے کا تھم ہے رہااصراراس کا تو تھم ہے ان السلہ یہ حسب المملحین فیسی السدعیا ءاوراس کارازیہ ہے کہ اس سے اپناضعف و تجز واحتیاج وانکسار طار ہوتا ہے جوعیدیت کا مقضا ہے اوراس کے مطلوب ہے۔

### قبض وہیبت کاعلاج

سلوک بین قبض و ہیبت کی حالت بے صدنا فع ہے اور کوئی سالک اسے خالی نہیں ہوتا۔ الا تا در ا کوئی ابتداء میں کوئی انتہا میں اور خود بخو دمتبدل ہوجا تا ہے بجز دعاء وتفویض کے اسکی کوئی تذبیر نہیں۔ ابیبا کا م جس سے لوگ بڑا سمجھنے لگیس بدون صلح کی اجازت کے شروع ندکرنا جا ہے۔

#### تعديل خثيت

خشیت حق مبارک حالت ہے البتہ اس کی تعدیل کیلئے مراقبہ رحمت وتقویت رجا ضروری ہے۔اس کے بعد بھی اگر پریشانی رہے تو وہ فتی وطبعی مرض ہے۔ جس کیلئے طبیب سے رجوع کیا جائے۔ وحشت عن المخلق مطلوب کے شرائط

 جس ہے دل محکنی کا حمّال ہو۔ وہم غیر ناشی عن دلیل میں مشغول ندہونا چاہیے اگر اس متم کا وہم ہوتو اپنے لئے اور اجس کی اذبیت کا شبہ ہواس کیلئے طلب مغفرت کی دعا کا فی ہے۔

## سددواوقار بواولن تحصوا كي توضيح

معمولات کا ہوتا رہنا اور مبھی ناغہ ہوجانا کسی ضرورت سے پھر تلاقی کی کوشش کرنا سددوا و قار بوا ہے اور گاہ کی ہوجانالن تحصوا ہے۔

#### كلفت وساوس كاابك علاج

جب گناہ نہیں محض کلفت ہے تو بیا حکام میں مثل امراض طبعیہ کے ہوا، جس میں اجر ماتا ہے تو نافع ہی ہوا۔

#### حدیث نفس میں کاوش کاعلاج

معتدل فکر سے جوچیز اختیاری معلوم ہومقادمت کرے جب عاجز یا کالعاجز ہوجائے تو دونوں اختالوں کا (اختیاری ہے یا غیراختیاری) جن ادا کرے ،غیراختیاری ہونے کے اختال پرتو صبر کرے ۔ کیماہدہ ہے۔اوراختیاری ہونے کے اختال پراستعفار اور دعائے توت وہمت کرے اوراس کی نظیر فتہیات میں ماء مشکوک ہے وضو کے ساتھ تیم کا جمع کرتا ہے۔کاوش میں غلومنی عنہ بھی ہے کما قال علیہ حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں ۔

تخت ی گیرد جهال برمر د مان بخت گوش

گفت آسال گیربرخود کار ہا کز روئے طبع

#### تغيرات غيرا ختيار بيكاعلأج

ایسے تغیرات اکثر اسباب ہے اور احیانا بلا اسباب بھی لوازم عادیہ طریق ہے ہیں گراس کی پر داہ نہ کی جائے۔ ہتر رہ کی سب حالات حسب برداہ نہ کی جائے۔ ہتر رہ کی سب حالات حسب ول خواہ ہوجائے۔ ہتر رہ کی مت کی تعیین اختلاف استعداد کے سبب نہیں ہو گئی۔

#### حقيقت تصوف

حقیقت تصوف کی صرف علم باعمل ہے اور عمل وہی جورسول الشفائي في فرمایا ہے ۔

انفال غيس المسلم حقيد دوم

اور جوسا لک کے اختیار میں ہے۔اس سے علادہ سب چیزیں زائد ہیں اگر دہ عطابو جا کیں اور شیخ ان کومحود بتلا دیے نعمت ہے اور قابل شکر۔اوراگر عطانہ ہوں اور عطابہ وکر زائل ہو جا کیں تو ان کی تحصیل کی فکریا ان کے زوال پر تلق طریق میں نا جائز اور باطن کیلئے سخت مصرخواہ وہ پچھ ہی ہو۔ حدود فرض منصبی شیخ

شیخ کواظلاع تو سب حالات کی ضروری ہے۔ اپنی رائے سے کسی خواب یا وار دکی بناء پر کوئی
کام کرنا طریق میں جائز نہیں۔ شیخ صرف اس کی قد بیر کرتا ہے جس کا تعلق امرونہی ہے ہے بقیہ کی قد بیر
اس کے ذر نہیں ای طرح اگر کوئی مرض یا کوئی ائڑ واقعی یا خیائی تکلیف دہ یا کوئی آفت واقعی یا خارجی عارض
یالازم ہوجائے دہ بھی شیخ کے فرض مصبی کے حدود ہے خارج ہے۔

سالك كيلئے غذاودوا كااہتمام

اصلاح نفس سے اصلاح بدن کوکافی دخل ہے اس لئے بھدر وسعت وضرورت غذا ودواکا اہتمام بھی عبادت اورسنت ہے ان لنفسک حقاً ان لجسد حقا صدیث ہے۔ سالک کیلئے ادائیگی حقوق کا اہتمام

الل حقوق کے حقوق شرعیہ مقدورہ میں غفلت یا کوتا ہی کرنا معصیت ہے جو مقصود کیلئے رہزن ہے ان لوو جک حقا الغ تعلق اہل حقوق کی حقیقت

(اولا دوغیرہ سے ) تعلق رکھنا مقصود بالذات نہیں جس کا نقصان یا فقدان موجب تشویش ہو۔ تعلق ادائے حقوق کیل نہ ہوتا جا ہے۔ اور تساوت ہو۔ تعلق ادائے حقوق میں ) کی نہ ہوتا جا ہے۔ اور تساوت کا حاصل جرات علی المعاصی ہے تعلق اور تاثر کی کی قساوت نہیں بلکہ ایک درجہ میں مطلوب بھی ہے۔ اولا دنا بالغ کے حقوق کی کمی کی تلافی اولا دنا بالغ کے حقوق کی کمی کی تلافی

دعائے عطائے ورجات سے ہو سکتی ہے۔

## فلم كمينى كاآله إدولعب مونا ظاہر ہے

اورآلات لبوكومقاصد ديديه من برتنا يخت الإنت واستخفاف بدرين كا (مسله فقه)

## نا ذکرناایخ کسی کمال پربری ہی بری بلاہے

ہماری تو کیا حقیقت ہے خود حضوط اللہ کے گوخطاب ہے لمنسن شننا لنذھبن بالذی او حینا الیک جس سے علم پرناز کرنے کی جزا کھڑتی ہے اور ارشاد ہے لمبولا ان ثبتنا ک لقد کدت ترکن الیک جس سے علم پرناز کرنے کی جزا کھڑتی ہے۔ الیہ مشینا قلیلا اس سے عمل پرناز کرنے کی جزا کھڑتی ہے۔

#### علامت محروميت نياز پيدا كرنا

نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلاقدم اس طریق میں فنا ہونا اورائے کومٹا وینا ہے اگریہ بات پیدانہ ہوئی تو وہ مخص محروم ہے۔

#### مشوره كأمصلحت

اگرکسی کا بیخ زندہ نہ ہووہ بھی مشکلات میں اپنی دائے سے فیصلہ نہ کر سے بلکہ اس کوا پنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ غرض چھوٹے را ول کا انتجاع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیس۔ اس است کے چھوٹے سے بین سے کہا خدش تعالیٰ کا بیارشاد ہے و مشاور ھم فسی الامسر حضورہ بین بین سے کم بین سے کم بین کہاں کے مشورہ بین کم کم کریں بلکہ کل الامسر حضورہ بین کے متعلق ارشاد ہے فاذا عنوصت فتو کل علی اللہ کہ مشورہ کے بعد آ ہے کا جوارادہ ہوجائے اللہ پر کوکل کرے اس بر کمل کر کے بین ہے ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دینے والوں کی رابوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہوجا تا ہے ،خواہ مشورہ دین میں آ جائے جو حق ہو۔

#### شیخ کی ناراضی وتکدر

شیخ کی ناراضی و تکدر ہے گوآ خرت میں مواخذہ نہ ہو کیونکہ وہ نی نہیں ہے جس کی ناراضی ہے گناہ ہو گرتجر بدید ہے کہا یہ مخفس کو دنیا میں مجھی چین نصیب نہیں ہوتا، چنانچے حضرت جنید حسین بن منصور

حلان سے ناراض تھے (کیونکہ وہ اسرار کو طاہر کردیتے تھے ضبط نہیں کرتے تھے وہ اپنے کو ضبط سے عاجز سیجھتے تھے مگر حضرت جنیڈ جانتے تھے کہ بیر ضبط سے عاجز نہیں ہیں اگر ہمت کریں تو صبط کر سکتے ہیں ) ان کوچی چین نصیب نہ ہوا ، عمر بحر پریشان رہے یہاں تک کہ اٹالحق کہنے پرفتو کی تفر کا نگا گیا کیونکہ ابن منصور سے علاء نے گفتگو کی تقی اس سے ان کا مجنون و تھی الحواس ہونا خلا ہر نہ ہوتا تھا بجرفتو کی قبل کا دیدیا۔

### الہام کی مخالفت ہے د نیوی ضرر ہوتا ہے

الهام كى خالفت ئے آخرت ميں موافذہ نه ہوگا مُرتجر بديہ ہے كه دنيا ميں نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ چنا نچدا يک مقامی بزرگ كى نو دارد مسافر بزرگ سے ملئے كواشے، الهام ہوا نہ جاؤ۔ يہ بيٹھ گئے۔ پھر خيال ہوا الہ منہيں خيال ہوگا ، آخران سے ملئے ميں كيا حرن ہے چنا نچر پھرا تھے ، پھرالهام ہوا نہ جاؤ ، يہ بخد گئے ، تيسرى مرتبہ پھرا تھے ، پھر وہى الهام ہوا ، گرييندر كے اور چل كھڑ ہے ، دو چار قدم چلے ہو سيم ميں كے كہ كريڑ ہے اور باكھ فرے ، دو چار قدم چلے ہو كے كہ كريڑ ہے اور باكھ نوٹ كى د

#### الغناءرقية الزنا

یعنی غناءز نا کامنتر ہے۔

### ساع جائز بھی فقہا کےنز دیک بدعت ہے

حضرت سلطان جی کاساع ناجائز ند تھا کیونکہ وہ آ داب وحدود کی رعایت کے ساتھ تھا گر فقہاءاس کوبھی بدعت کہتے ہیں کیونکہ رسول التعظیم سے ثابت نہیں اورعوام کوا جازت دینے میں مفسدہ ہے۔

#### بدعتي كى كرامت

بدعتى سے ظاہر بيش كرامت بھى صادر ہوتو وہ كرامت نبيں شعيد و ہے۔

### بزرگوں کی پیروی دین ودنیا کی راحت ہے

بزرگول کانموند بینے ہی میں دین کی حفاظت ہاور دنیا کی عزت ہے جب بزرگ ہے جہت ہوتی ہے توان کی ہرادا سے محبت ہوتی ہے۔ اول اول میخص بہ تکلف ان کی اداؤں کوا ختیار کرتا ہے پھراللہ

انفاس غيسلي مسلم حقيدوم

تعالی ان کونچ کی مشابہ کردیتے ہیں حتی کہ بعض اوقات صورت وشکل اور چیرہ میرہ بھی ان ہی کی طرح اوجاتا ہے۔ اس لئے ہمیشدا ہے بزرگول کے نمونہ پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جہال رہوان ہی کے طرز پر مہو۔ اس سے ایک قدم نہ ہٹو، ای میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے ہمہاری گفتار، رفتار، نشست و برحاست، حیال ڈ ھال سے برزگوں کے نمونہ پر ہواس کا پورااہتمام کرو۔

امام عادتاً الركوئي لفظ غلط يرمتا بيتومقتديون كي نماز جوجا سيكي

ام نسل رحمته الله علیہ کا قول ہے کہ جس خص کوغلط لفظ پڑھتے پڑھتے اس کی عادت ہوگئ تو وہ اس کا لغت ہوجائے گی۔ چنانچہ حصرت لغت ہوجائے گا، لہذا ایسے خص کے پیچھے سے قرآن پڑھنے والے کی نماز سے ہوجائے گی۔ چنانچہ حصرت مولا تا قاسم صاحب اور ہمارے حصرت مولا تا کا بھی ای پڑل ہے، چنانچہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ایک ترکی امام کے پیچھے حصرت مولا تا محمد قاسم صاحب نے اور کئی علاء نے نماز پڑھی ترکی کی جگہ جی پڑھتے ترکی امام کے پیچھے حصرت مولا تا محمد قاسم صاحب نے اور کئی علاء نے نماز پڑھی ترکی کی جگہ جی پڑھتے ہیں۔ امام نے بیچھے حصرت مولا تا تاسم صاحب نے بیس امام نے بیکی ایاک نعبد کی جگہ ایاج نعبد پڑھا، سب لوگوں نے نماز لوٹائی محم مولا تا قاسم صاحب نے نمین لوٹائی اور بھی ارشاد فرمایا۔

شان کمال بزرگ

بزرگ کی شان کمال میدیه که کسی کوهفیرند سمجھے۔

مر بی کی تعریف

حضرت کی الدین عربی گاار ثاد ہے کہ مربی وہ ہے جس میں یہ تین صفتیں موجود ہوں، دین انبیاء کا ساہو، تدبیراطباء کی ہو، سیاست بادشاہوں کی ہی۔اول سے مراد کے کہ انبیاء کا دین جس طرح دنیوی اغراض سے یاک ہوتا ہے۔اور میرمراز نبیں کہ انبیاء کا ساکال ہو۔

اعمال كانزك كسي وفتة مناسب نبيس

حال: حضرت! بندہ کو منتخوۃ شریف کی آخری حصہ کے مطالعہ کی توفیق ہوئی ،گر کتاب الآداب اور کتاب الرقاق کی احادیث ہے دل بالکل گھبرا گیا اور معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے اندر سارے عیوب موجود ہیں ،اور بندہ مجمع الامراض ہے اور باب الریاء والسمعہ کی احادیث سے پورایقین ہوگیا کہ

انفاش عيسنى سيسسان

گزشته عمادت سب برکار ہے۔

تحقیق دعا کرتا ہوں۔اوراس گھبراہٹ ہے اجرماتا ہے۔بس سلی کیلئے بھی اعتقاد کافی ہے اور ساتھ ساتھ اصلاح کا اہتمام اوراس کیلئے دعامجی اورا ممال کوکسی وقت نہ چھوڑ اجائے۔

تدبيرودعا ہرحال ميں محمود ہے

الله تعالیٰ کو چونکہ اجروینا ہے ،اس لئے اس کا طریق اپنی تھمت ہے وہی متعمین فرماتے ہیں ، پھر جب تبدیل طریق میں تھکت ہوتی ہے اس کوبدل دیتے ہیں ۔اس لئے تدبیر ودعا ہر حال میں محمود ومطلوب ہے۔

تحتیق: کسی کی انگلیاں بے کار ہوگئی تھیں مٹی بند نہ ہوتی تھی ۔ اور ڈاکٹر ول کامشورہ تھا کہ پھر سے بٹھایا جائے۔ اس پرحضرت والانے تحریر فرمایا علم اللی میں جو خبر ہواس پر قلب منشرح فرما کمیں چلتے پھرتے کہی یا دا آجائے۔ ایک جلسہ میں تمن ماد اللہم خولنا واختولنا کہ لیا کیجئے۔

حال: دیگر احباب سے درخواست دعا کیلئے حضرت نے جو ہدایت فرمائی الجیدللہ ای براس درجہ تک عال ہوں کداسیے نوکر سے بھی بھی درخواست کرتا ہوں۔

خشوع وعجزی اس طریق میں معتبر ہے

اسلام نے بھی عبدیت سکھلائی ہے اور بڑی وولت ہے

ولله درالعارف الرومي في قوله \_

جزخشوع وبندگی واضطرار اندریں حضرت نہ دار دایمتبار

حال : حضرت بیمار آزارد نیایش کون نهیس ہوتا اسپنے جاننے والوں میں بہتوں کوحال اسپنے سے بدتر یا تاہوں۔

تحقیق: باعقاداوراس کااستحضارا یک مراقبہ ہے جوالک نعمت ہے۔

حال: پھرا یے کتنے ہوتے ہیں جن کومعمولی تدہیر وعلاج تک کی مقدرت نہیں ہوتی ۔

تحقیق: بدد وسرامرا قبہ ہے جود وسری نعت ہے۔

حال ساتھ بی ریمی ایمان ہے کہ موس کے کا شاچیمنا بھی ضائع تہیں جاتا۔

انفاس میسی سے حضہ دوم

تحقیق: نقص طبعی واضطراری مفتر نہیں۔ یہ ایک تیسرا مراقبہ ان دونوں سے اعظم ہے ان مراقبات کے ہوئے ہوئے اگر تخل میں جس کا ذکر فر مایا گیا ہے بچھ نقصان بلکہ فقد ان بھی ہومفتر نہیں یہ مجموعہ اس نقص کا کانی تد ارک ہے خصوصاً جب کہ بیمرا قبات اعمال اختیار بیہوں اور وہ نقص طبعی واضطراری۔ حال: مگر خدا جانے حضرت میری کمزوری ویز دلی س حد تک پہنچ گئی ہے کہ جسمانی تکلیف کا تحمل روز بروز مگنتا جاتا ہے۔ کاش ایمان بھی اتناقوی ہوتا کہ صبر ورضا بھی کا جرحاصل کرسکتا۔

تختین : عدم خمل قوت ایمان کے منافی نہیں ۔ کیا خدا تا کرد و بیضعف خمل ایمان کے قوی نہ ہونے کی علامت کے ، اس وقت ایک حدیث تر قدی کی ہے ساختہ ذبن میں آگئی جس کوجھ الفوائد باب فضل الشہادة والشہداء سے نقل کرتا ہوں ۔ حضورا قد تر مخالط نے شہداء کی ایک تقییم فرمائی ہے اس قیم خافی کے باب میں ارشاد ہے قبال ور جسل جید الایسمان تبقی المعد و فکا نماضوب جلد بسوک طلح من المجین اتاہ سہم عوب فقتله الحدیث اس میں خودت ایمان اور جبن کوجمت فرمایا ہے جس میں صاف ولالت ہے کہ عدم خمل اور قوت ایمان جمع ہوسکتا ہے ۔ البت اس قیم کے شہید کو درجہ خانے میں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس نفی افتیاری لیعن قبال کا بوجہ جبن صدور نہیں ہوا ، اور جبال فعل اختیاری کا صدور فرمایا گیا ہے کہ اس نفیاری کا صدور ایمان میں ہو ، اور الحمد للد اس اختیار سے کام بھی ہو دہان درجہ بھی کم نہ ہوگا۔ سویہ آ ب کے اختیار میں ہے ، اور الحمد للد اس اختیار سے کام بھی لیا جا تا اور خود عاجز اند شکایات بھی خلاف قوت ایمان نہیں ۔ کہ معتر ضافہ شکایات کا ارتکاب نہیں کیا جا تا اور خود عاجز اند شکایات بھی خلاف قوت ایمان نہیں ۔ کہ معتر ضافہ شکایات کا ارتکاب نہیں کیا جا تا اور خود ما جزائ شکایات بھی خلاف قولہ یا اسلام انسان کو بھی و حزنی الی اللہ بعد قولہ یا اسلام انسان کو بھی و حزنی الی اللہ بعد قولہ یا اسلام علی یو سف ۔ اور وسرسر تو کوئی معتر ہوجود تی نہیں رکھتا ۔ فرال بھر اللہ کی اللہ کی المان کی اسفی علی یو سف ۔ اور وسرسر تو کوئی معتر ہوجود تی نہیں رکھتا ۔ فرال بھر الشکل اشکال ۔

#### اجرت طے کر کے تراوی کیوٹھانا

عال: اس مرتبہ تروات کا ایک ایسے حافظ کے جیجے پڑھنا پڑر ہی ہے جنہوں نے عمداً اپنی اجرت پہلے ہی طے کرلی ہے، کراہت معلوم ہوتی ہے کیا کروں۔

شخفیق: امام کاا جرت نے کرتر اور کے پڑھانا مقند یوں کے لئے معنر نہیں ۔ بیکرا ہت اجارہ علی الطاعۃ امام سے ناپسند کرنے والے مقند یوں کی طرف متعدی نہیں ہوتی کہ وہ نداس کے سبب ہیں ندمباشر ،اور تیسری کوئی علت نسبت کی نہیں۔

نفاس عميلي مسلى حصه دوم

### قلق طبعی ومعمولات کی کمی

حال: ایک عرصہ ہے بعض اشعار اور بعض مضابین ورسائل لکھنے کی وجہ ہے معمولات کا نظام گررہا ہے بہت ہمت با ندھ کر پوری مقدار اور پابندی کرنا چا ہتا ہوں گرستی یا تسائل کا غلبہ ہو کر ظلل ہوجاتا ہے۔ نماز، ای کفٹش میں ایک عرصہ ہے عریف پیش نہیں کیا کہ نسخہ ہی استعال نہ ہوتو حال کیا کہا جا ہے۔ نماز، حلاوت، ذکر، دعا، استغفار کی کا بھی شوق پہلاسائیس رہا، ای وجہ ہے معمولات میں کی پڑی ہے۔ شخین قلق طبعی معین تجدید مل ہے۔ ایسے تغیرات واسباب تغیرات سب کوچیش آتے ہیں۔ اکا بر بھی اس سے خالی نہیں، جس کا تدارک اعادہ توجہ وعمل ہے، اس طرح قوت ضبط بڑھ جاتی ہے اور تمکین نصیب ہوجاتی ہے اور تمکین نصیب ہوجاتی ہے اس کے بددل نہ ہونا چا ہے۔ قلق طبعی معزنیوں بلکہ معین ہے تحدید مل کالیکن اختیاری قلق اور اس میں انہاک کے ساتھ اھنتعال میں مفتر ہے۔ اس سے اعراض کر کے مستقبل کا انتظام درست اور اس میں انہاک کے ساتھ اھنتعال میں مفتر ہے۔ اس سے اعراض کر کے مستقبل کا انتظام درست کرلیا جائے اگر چہ تکلیف ہوجاتی ہو جاتی ہو۔ چندروز میں پھرا کثر تو حالت ولخو اہ ہوجاتی ہو اور انہ تا جائے۔ اور انہ ہو کہوں اور انہ آجائے۔ اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولخو اہ ہوجاتی ہو اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولخو اہ ہوجاتی ہو اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے اس کے اور نہیں بھرا کثر تو حالت ولئے تھیں طاعات عاجل اور انہر آجائے۔

#### كبركاعلاج

حال: علاج امراض میں کبر کاعلاج مراقبہ عیوب ومعاصی ہے بھرانٹہ فائدہ مند ہے اب اکثر اپنے کواپنی حیثیت میں مجھتا ہوں، کسی کو تحقیرو تذکیل بلکہ کالیوں ہے بھی پہلا سااٹر بھرانٹہ نہیں ہوتا۔غصہ بھی بہت کم آتا ہے۔ آتا بھی ہے تو بہت جلد زائل ہوجاتا ہے۔ فالحمد لله علیٰ ذائک

تتحقیق: الله نتعالی ثبات در سوخ عطافر مادے۔

## حفظ عفت کیلئے ریل ہے کود پڑنا خودکشی نہیں

انفاس عيني ----- حقيدوم

#### الهيئنة فى حدالبيعة

عال: جولوگ كه بيرى مريدى كوفرض بين بناتے بين اور آية و ابت غو آاليه الموسيلة بيش كرتے بين آيا بيرى مريدى كى اصل كيا ہے ۔ فرض بين ہے كہ واجب ہے يا كہ سنت مؤكدہ ہے يا كہ مستحب ہے اور جو لوگ آية فذكورہ كو پيش كر كے فرض بين يا داجب بناتے بين اس پرشرعا كيا تھم ہے؟

دلیل نہیں اور حضرت نبوۃ ہے دین کی حیثیت ہے منقول ہے لبذا رہے بیعت مستحب ہوگی ،اور جس نے اس کے فرض یا داجب ہونے پرآیۃ مذکورہ ہے استدلال کیا ہے تھن بے دلیل اور تفسیر بالرائے ہے بھیجے تغییر وابتغو االيه القرب بالطاعات براى طرح جب حضور الله ياس يردوامت ابتنبير، ہزاروں مومن اس خاص طریقتہ پراس زمانہ میں حضور سے بیعت نہیں لائے۔اس لئے اس کوسنت موکدہ ہمی نہیں کہیں گے، بیسب تفصیل اس کی حقیقت میں ہا درایک اس کی صورت میں ہے یعنی معاہدہ کے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دیدینا تو بیمل مہاح ہے لیکن مامور بہ کے کسی درجہ میں نہیں۔ حی کہ اس کے استحباب کا بھی تھم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حضور منالظ سے جومنقول ہے وہ بطور عبادت اوردین کے نہیں بلکہ بطور عادت کے ہے۔ کیونکہ عرب میں معاہدہ کے وقت بدر سمتھی چنا نچے اس عادت کی بناء يرصفقه بهى كباجا تا ہے۔خلاصہ بيركہ بيعت مغتاد ؤصلحاء حقيقت كے اعتبار ہے متحب ہے زيادہ نہيں اوراس کی غاص ہیئت مباح سے زیادہ نہیں لہذا اس کا درجہ علماً یاعملاً بردھانا مثلا اس کوشر طنجات قرار ویتا یا تارک پرطعن کرنا میسب غلوفی الدین اوراعتداء حدود ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بحربھی بطریق نغارف کسی ے بیعت نہ ہودرخودملم دین حاصل کرکے یا علماء سے حقیق کرکے اخلاص کے ساتھ ا حکام برعمل کرتارے وہ ناجی اور مقبول اور مقرب ہے ،البتہ تجرب سے میکلیا یا اکثر أمشاہرہ ہوگیاہے کہ جو درجہ ممل اور صلاح کا مطلب ہےوہ بدون اتباع وتر بیت کمی کامل بزرگ کے بلاخطر اطمینان کے ساتھ عادۃ حاصل نہیں ہوتا تمراس اتباع کے لئے بھی صرف التزام کافی ہے، بیعت متعارف شرطنہیں ولیکن بندا آخراد کا ام واللہ اعلم \_ افراط، تفریط ہے بچناہی اعتدال ہے

صفت بخل اپنی ذات میں مذموم نہیں ،اگریہ مادہ انسان میں نہ ہوتو انتظام نہیں ہوسکتا ہاں کسی چیز کا اعتدال سے بڑھ جانا ہے مذموم ہے ،افراط تفریط سے بچنا یہی اعتدال ہے۔ انگریز کی تعلیم

ای تعلیم انگریزی کی بدولت الحاداور نیچریت کاغلبرزیادہ ہوگیا ہے۔ بیکا کچ کیا ہیں ، فالج ہیں کددین کے حسن کو بالکل تناہ و ہر با دکر دیتے ہیں ۔ ان کے تعلیم یا فتۃ اکثر بددین طحد ہوتے ہیں د ماغوں ہیں خناس بھر جاتا ہے۔

#### بڑے ہونے کا معیار

سنیوں اور شیعوں میں برامئلہ بھی زیر بحث ہے کہ صحابہ میں حضرت علی بڑے ہیں یاشیخین،
اس کا بہت ہمل ایک فیصلہ ہے کہ اس وقت کے اوگ کس کو بڑا سبجھتے تھے وہی بڑا ہے جو بڑا ہوگا بالاضطرار
اس کے ساتھ بڑوں کا سابر تاؤ ہوگا خواہ کو اہ لوگ زوائد میں بڑکر اوقات ضائع کرتے ہیں ، روایات
فضیات کود کیھنے کی بھی ضرورت نہیں ،اصل چزیہ ہے اس کود کھو۔

#### دُننااور چیز ہے اور رعایت اور چیز ہے

جوضابط سے اپنامنبوع نہ ہوائ ہے دبنا ہے غیرتی ہے مثلاً استاد ہوکر شاگر ہے دہے ہے غیرت ہے ، پیر ہوکر مرید ہے د بے بے غیرت ہے۔ بادشاہ ہوکر رعایا ہے د بے بے غیرت ہے۔ ضاوند ہوکر ہوی ہے د بے بے غیرت ہے ہال رعایت اور چیز ہے وہ دبنانہیں ہے اس کومحبت وشفقت کہیں گے۔

تحقیق: ہمیشه اپنے دوستوں کومشورہ دیا کرتا ہوں کہتم تبھی کسی البھن میں مت پڑو، جہاں البحصن دیکھوا یک دم ہیں کام کوچھوڑ کرا لگ ہوجاؤ۔انسان ہےنفس ہےنفسا نیت آ بی جاتی ہے۔

### یسوئی قابل قدر چیز ہے

ان قصوں اور جنگڑوں ہے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوجاتی ہے جس کی جمیشہ اہل اللہ وخاصان حق سلف صالحین نے حفاظت کی ہے وہ یکسوئی ہے،اگر رید یکسوئی اپنے پاس ہے تو پھر جا ہے اپنے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو گراس کی ریوحالت ہوگی ہے

بےزروسمنج بھید حشمت قاروں ہاشی

ا ہے ول آ ل بد کرخراب از مے کُلکوں باشی

#### ہر کام میں مقصو درضا ہت وقرب حق ہو

تحقیق: مقصود تو ان لوگوں کا پیچھاور ہی ہوتا ہے کہ جنگٹرا ہوگا فتنہ ہوگاؤ را تصادم میں مزہ آئے گا۔ اللہ کاشکر ہے ۔اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے خصوصی جعنرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی عنایتوں ہے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے پاک صاف ہی کردیا۔اور کنج و کاوش کی البحص میں پڑنے کی ضرورت ہی

انفاس عميني \_\_\_\_\_ حضه دوم

ندرئی۔نظر بمیشہ مقصود پر ہونا چاہیے۔ پس جب کد مدرسہ مقصود نہیں بلکہ روبر درضائے حق ہے اور قرب حق ہے سووہ دین کے دوسرول کامول ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے، پھر کیول خواہ مخواہ قلب کومشوش کیا اور فتنہ و فساد کومول لیاکسی اور کام میں لگ جاؤ۔

## كام كرنے كالهل طريقة

تحقیق: یہ بات ہمیشہ یادر کھنے کی ہے کہ غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑنے سے دفتہ خراب ہوتا ہوا اور کام نہیں ہوتا ۔ اور ہو بھی کیسے وہ تو غیر اختیاری ہے ۔ انسان اختیاری کام کوکر ہے، غیر اختیاری کوچھوڑ دے۔ یہی کام کرنے کا مہل طریق ہے اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلے میں نصف سلوک ہے ملکہ اور ترقی کرے کہتا ہوں کہ کل سلوک ہے، حقیقت کی بے خبری کے سبب لوگ مشکلات اور دشوار یوں بلکہ اور ترقی کرے کہتا ہوں کہ کل سلوک ہے، حقیقت کی بے خبری کے سبب لوگ مشکلات اور دشوار یوں بلک یہ برتی ہوتا ہے حالانکہ تصوف ہے ہمل اور آسان کوئی جبری بھی نہیں۔

### معصیت کے نتائج

تحقیق معصیت کمبخت نہایت بری اور مبلک چیز ہے، اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ ذات اور دہ گھڑی بندہ کے واسطے نہایت ہی مبغوض اور منحوں ہوتی ہے۔ اور بعض نافر مانی کاریجی اثر اگر سہوتو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب برظلمت محسوں ہوتی ہے۔ اور بعض نافر مانی کاریجی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کیلے عمل کی تو فیق سلب کرلی جاتی ہے بڑے خوف کی بات ہے۔ اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے گئوم اس کی نافر مانی کرنے گئتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پرسوار ہوئے وہ شوخی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پرسوار ہوئے وہ شوخی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پرسوار ہوئے وہ شوخی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پرسوار ہوئے وہ شوخی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پرسوار ہوئے وہ تو ہی کہ گرون نہ جیچد زخم تو ہی تو ہی ہو کہ دید تو ہم گرون نہ جیچد زخم تو ہی تو ہی ہو کہ برک ترسید از دید جن وائس و ہرک دید ہی ہوئے۔ اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے اشد ہے وہ یہ کہ بھی ہوئی اور بے حیائی سے صغیرہ سے ہیں ہو اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے اشد ہے وہ یہ کہ بھی ہوئی کا اور بے حیائی سے صغیرہ سے ہیں ہوئی ہا سانہ ہی گناہ کر کے لیا گرنہ ہوئی ہا سند خار اس اس کے انسان ہی گناہ کر کے لیا گرنہ ہوئی ہا سند خار ساتہ خار ساتہ علی ہا رہوں ہا تا ہے ، اس لئے انسان ہی گناہ کر کے لیا گرنہ ہا تا میں کرتا ہے ، گر ساتہ ہیں دیا کرے۔ بلکہ ایک بار خوب ہا تا عدہ کرتا ہے ، گریا ہو ہیں ہا کرے۔ بلکہ ایک بار خوب ہا تا عدہ کرتا ہے ، گریا ہی نہیں کہ ایک کو منظلہ بنا لے اور ای مراقبہ ہیں دیا کرے۔ بلکہ ایک بار خوب ہا تا عدہ

انفاس ميلي ----- حقيدوم

توبرك كاميس لكے اوراس كے بعد پھر جب بھى خيال آجايا كرے -اللهم اغفولى كه كر پھرآ كے چلے ، كام ميں لگے -

#### قبوليت توبه كي علامت

تحقیق: نوبہ کے قبول ہونے نہ ہونے کے متعلق حضرت سلطان نظام الدین قدس سرہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگرکوئی شخص میں معلوم کرنا جا ہے کہ فلال گناہ کر لینے کے بعد جونو بہ کی تھی وہ قبول ہوگئی البیس، اس کا معیار یہ ہے کہ بید کی ہے کہ اس گناہ کے یاد آنے سے نفس میں حظ پیدا ہوتا ہے یا نفرت ۔ اگر نفرت ہوئی نو نو بہول ہو بھی اگر حظ ہوتا ہے تو ابھی تو بہتول ہیں ہوئی، پھر تو بہرے کہ بری مجیب بات سے مگر یہ علامت خلنی ہے۔

### حوادث کے بعدسب قبضے بیل کے سبب بن جاتے ہیں

تحقیق: انسان کاوجود اور مستی ہے ہی کیا چیز۔ ہر چیز حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے خواہ تخواہ انسان اپنی ٹا تک اڑا تا ہے اور یہ دعویٰ ترقی کا تیجہ ہے ، گروا قعات ہے حق تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اہل ترقی کو کہ کوئی چیز تمہارے قبضہ میں نہیں سب ہمارے قبضہ میں ہیں۔ حوادث کے بعد سب قبضے قبض طبع کے سبب بن جائے ہیں تجھیا مہیں آتے۔ چنا نبی سیال ب سے ہزاروں لاکھوں مخلوق تمرق ہوگئ جائے ہیں آتے۔ چنا نبی سیال ب سے ہزاروں لاکھوں مخلوق تمرق ہوگئی محمد مناسکا۔

### پریشانی کاعلاج رضائے خالق کی سعی ہے

تحقیق: اگرانسان وجی کوعقل برتر جیج دے توسیجھ میں آجائے کہ بریشانی کا سبب ہمیشہ مصیبت ہوتی ہے جس کی حقیقت خدا کی نافر مانی ہے۔ اگر خدا کوراضی کرنے کی سعی کی جائے تو اس برتری اور پریشانی سے نجات ہوسکتی ہوسکتی ہے درنہ کوئی اور چیز اس سے نجات ہیں دلا سکتی ۔ اس لئے خدا کوراضی کرنے کی فکر ہوتا جائے۔

#### روپید کی ذات سے حظ ہونامرض ہے

تحقیق: بعض لوگوں کوتو ضروریات کی وجہ سے رو ہیدی حلاش ہوتی ہے اور بعض کوخود رو ہید کی ذات سے

انفاس میسنی <u>سب</u> حقه ووم

تعلق ہوتا ہے۔ گربیا یک مرض ہے ان کورو پیہ سے حظ مقصود ہوتا ہے کہ میں استے روپے کا مالک ہوں۔
روپیہ سے تعلق اور حظ پر ایک بیٹے کی حکایت یاد آئی کہ وہ بیار تھا۔ روپیہ کٹر ت سے پاس تھا گر علاج نہ
کراتا تھا۔ دوست احباب کے زورویے پر بمشکل علاج پر آبادہ ہوا، گراس طرح کہ لوگوں سے
بو چھا، پہلے علاج کا تخمینہ کرالو، کیا خرج ہوگا۔ چنا نچہ تخمینہ کرایا گیا۔ طبیب کو بلا کر نبض دکھلائی، نسخہ
تجویز ہوا۔ مدت استعمال کا تخمینہ ہوا، قیت کی تخفیق کی گئی اور حساب لگا کر بتا ایا گیا کہ اس قد رصرف ہوگا،
کہا کہ اب دیکھوکہ مرنے پر کیا صرف ہوگا۔ وہ بتلایا گیا اس قد رصرف ہوگا تو کہتا ہے بس اب تو بہی رائے
ہوتی ہے کہ مرجا کیل کونکہ علاج میں روپیز اکھ صرف ہوگا اور مرنے میں کم۔

### ذہانت کب نعمت ہے؟

شخقیق: ذبانت بھی غداداد چیز ہے اور پڑی نعمت ہے بشرطیکہ حدود میں رہ کرمحل برصرف کی جائے ، ورنہ خرابی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

## واردات کی مخالفت موجب خسران ہے یاحر مان

تحقیق: واردات کی مخالفت معصیت تونہیں گراس مخالفت ہے دنیاوی ضرر کچھ ضرور ہوتا ہے پھر ممکن ہے کہ بیضرر مجمعی مقصی ہوجائے ضرردین کی طرف۔ مثلا پہلے معاصی کے مواقع میں، ہمت مقاومت کی ہو سکتی ہے گرطبعی کسل ہوگیا جو محض ضرر بدنی ہے اس کسل سے طاعات کو جی نہیں چاہتا اوراس کا بتیجہ یہ ہوا کے ممل سے بازر ہا۔اگروہ ممل واجب تھا تو خسران ہوااوراگر واجب نہ تھا تو حریان ہوا۔

### سكون كابهترين اورسهل طريقه

تحقیق: سکون کا بہترین اور سل طریقہ تسلیم و تفویض وافتقار وانکسار ہے جس کومولاناروی ُفرماتے ہیں ہے۔ فنہم وضاطر تیز کردن نیست راہ کئے جز شکت می تنگیر وفضل شاہ ہرکجا بیستی است آب آنجارود کئے ہرکجا مشکل جواب آنجا رود ہرکجا دردے دوا آل جا رود کئے ہرکجا دردے دوا آل جا رود کئے ہرکجا دردے دوا آل جا رود کئے ہرکجا

## علم میں خیرو برکت سلب ہوجانیکی وجہ

تحقیق: آج کل استادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا ہتو و لیک ہی علم میں خیرو ہرکت رہ گئ ، عاد آ اللہ یہ ہے کہ استاد خوش اور راضی نہ ہوتو علم ہیں آسکتا۔ اور استاد ہی کی کیا شخصیص ہے اب تو دہ زماند ہے کہ نہ بال کا ادب ہے نہ بیر کا ادب ہے اور اگر ہے بھی تو رسی اوب ، باتی حقیقی ادب کا تو نام ونشان ہیں اور سے ہمی یا در کھو کہ تعظیم کا نام ادب ہیں۔ اوب نام ہے داحت رسانی کا۔

#### بڑی دولت امتی کے واسطے دین کی محبت اورعظمت ہے

تحقیق: سب سے بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہوعظمت ہو جا ہے عمل میں کوتا ہی ہو۔ کوتا ہی ہو۔

#### استادصا حب محبت ہونا جا بیئے

شروع ہی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت ہوتا کہ شاگردوں کے جذیات اور خیالات پران کااثر ہواور شروع ہی ہے جج تربیت اور اصلاح ہو۔

#### کبرکا منشاہمیشهمق ہے

تحقیق: کبر بمیشه حمق سے بیدا ہوتا ہے۔ اگر حمق نہ ہوتو اپنی بڑائی کا انسان کو بھی وسوسہ بھی نہیں ہوسکتا۔ نہ خیال آسکتا ہے۔ اس مرض ہیں قریب قریب عوام ادرخواص سب کو ابتلا ہے ادراس کے بیجنے کا صرف ایک بی طریق ہے دہ یہ کہ کہ کا میں جاپڑے، وہال دہاغ سے بیدخناس نکل جائے گا آج کل ہر شخص اینے آپ کو جمجة مطلق سمجھتا ہے یہ سب جماقت کے کرشے ہیں۔

### تسیمسلمان کواللہ کی رحمت ہے مایوس نہ کرنا جا ہیے

تحقیق: مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ بارعلاء سے فرمایا کہتم ہید کیا کفر کے فنوے لگاتے ہو کہ فلاں کا فر ہے ، خدا کی قسم قیامت کے دن و کیھو گئے کہ بعضے ایسے لوگوں کی مغفرت ہور ہی ہے جود نیامیں پورے کا فرسمجے جاتے ہتے۔ پھرفر مایاس کا مضا کقہ نہیں کہ دھمکانے کیلئے انتظام کے طور پر کسی کو کا فرکہہ دیا جائے جیسے حدیث میں تارک صلوق کو کا فرکہا گیا ہے گر میدت سمجھو کہ کفر کا فنو کی لگایا گیا ہے وہ بچے بچے

انفار تيسنى \_\_\_\_\_ حشد دوم

### کافر ہوگیا۔الغرض کی مسلمان کواللہ کی رحمت ہے مایوں نہ کرنا جاہیے ۔ کوئے ناامیدی مروکا مید ہاست سوئے تاریجی مروخورشید ہاست

## پردہ قیرنہیں بلکہ بہنظرحقیقت آزادی ہے

تحقیق: کیونکہ قید کامفہوم تو ہے ہے کہ کسی فخص کو بند کیا جائے اوراس کو بند کرنا نا گوار ہو، اوروہ بھا گنا چاہتا ہو پھراس پر پہرہ چوکی قائم کرنا ہو حالانکہ کی مسلمان کے گھر پر پہرہ چوکی نہیں دیکھا جاتا ہمعلوم ہوا کہ عورت کو پر وہ میں رکھنا قید نہیں بلکہ ان کو ہا ہر نکالنا قید ہے کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کو باہر جانے کو کہیں تو وہ اندر کو بھا گیں تو اصول کی روسے یہ پر دہ آزادی اور بے پردگ قید ہے۔ غرضیکہ یہ پر دہ تیز ہیں بلکہ حیا ہے، جو اگر برزوں کی عورتوں میں نہیں۔

### صدق وخلوص کامیا بی کامدار ہے

تحقیق: فرمایا کے صدق وظامِ میزی چیز بین بدون اس کے کام چلنا یا بنامشکل ہی ہوتا ہے یہ آج کل جواکش ناکا می ہوتی ہے اس کاسب عدم خلوص ہی ہے اگر خلوص ہوتو بڑے ہے بڑا کام اور سخت سے سخت کام ہمل بن جاتا ہے۔ حضرت مولا نا دیو بندگ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے جج کااراوہ کیا۔ ایک بیسہ پاس نہ تھا اور اس میں تمام کمالوں میں صرف ایک کمال یہ تھا کہ گدھے کی ہوئی ہوننا جانتا کیا۔ ایک بیسہ پاس نہ تھا اور اس میں تمام کمالوں میں صرف ایک کمال یہ تھا کہ گدھے کی ہوئی ہوننا جانتا تھا۔ ایک سنیہ نے ہوئے من ایل ، اپنی تفریح کیلئے سفر جج میں اس کو ہمراہ لے لیا۔ بعد فراغ جج اس کمال کی بدولت بدول سے رہیل بیل ہوگیا ، ان کی محبت میں مدینہ منورہ پہنچ گیا ، دکھے لیجئے اراوہ جج خلوص کے کیاحق تعالیٰ نے سب آسان نہیں کردیا ہے۔ کیاحق تعالیٰ نے سب آسان نہیں کردیا ہے۔ کیاحق تعالیٰ نے سب آسان نہیں کردیا ہے۔

باكريمال كارباد شوارنيست

تؤمگو مارابدال شه باربست

## اینمعتقد بنانیکی تدبیر کرناغیرت کی بات ہے

فرمایا کہ مجھ کوتو اس سے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کی تدبیریا ترغیب دی جائے۔ اپنے دوستوں کوبھی میری تاکید ہے کہ وہ بھی ایسانہ کریں ، ہاں ایک اورصورت ہے جس میں ایک مسلمان کی امداد ہے اور تو اب بھی ہے کہ طالب کو چند جگہوں کے نام بتلائے اورمشورہ دیا جائے کہ اپنے حالات سب جگہ تکھو، جہاں کے جوابات سے سکون اورتسلی ہود ہاں ہے تعلق بیدا کرلو۔

انفاس ميني سياس حقيدوم

## د نیا کومقدم اور دین کوتا بع بنانا گمراہی ہے

شختین: اگر دین کومقدم رکھیں اور پھرحصول دنیا کا فکر کریں بشرطیکہ حدود شرعیہ ہے تنجاوز نہ ہوتو پھر کا میا بی بھی بہت قریب ہے۔

تحقیق: فرمایا کداصل چیزاس طریق میں شخ کی محبت اورا تباع ہے۔ پھراس میں بھی اساس محبت ہے اتباع عادۃ اس پرمرتب ہوجا تا ہے اس لئے کہ محبت محبوب کے خلاف نہیں کرسکتا۔ باقی بیعت وہ محض ایک برکت کی چیز ہے اس پرمت ہوجا تا ہے اور نہ نفع مگر آج کل کے پیروں نے اس بیعت کولوگوں کے بحضانے کا اچھا خاصہ آلہ بنار کھا ہے۔ لوگوں کے عقائد بیعت کے متعلق ورجہ مشکر تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کوفرض واجب بچھتے ہیں ۔ علماء اہل حق کو اس طرف متوجہ ہوکر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جیسے کوفرض واجب بچھتے ہیں ۔ علماء اہل حق کو اس طرف متوجہ ہوکر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جیسے اور بدعتوں کی اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح ہے آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح ہے۔ آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح ہے۔ آخر فرق وونوں میں اور بدعتوں کی اصلاح ہے۔ آخر فرق وونوں میں کیا ہے۔

## بيعت ميں عدم بعجيل کی حد

تحقیق: فرمایا که جب تک میرے جالیس وعظ اور رسائل نه دیکھانو، میں مرتبہ خط و کتابت نه کرانو، وس مرتبہ ملاقات اور مجالست نه کرلو، اس وفت اس کی حد ہے۔

## وظا ئف کے ذریعہ حضور آیاتے کی زیارت

ایسااراده کرنابزی بی ناواقفی کی بات ہے۔اگراییا بی ذوق شوق ہے تو اتباع کر و\_اس پر بھی اس مقصور کا تر تب لازم نہیں ہگر بہ نسبت اورا دے پھراس میں تو قع زیادہ ہے۔

## ہمار ہےا تمال کی جزامحض عطاوانعام ہیں

تحقیق: فرمایا کہ جمیں تو ہردنت ان کی رحمت اوران کے فضل کی ضرورت ہے۔ جو بچھ ملے گا وہ محض انعام ہے گونام کو جزائے اعمال ہے مگر ہمارے اعمال ہی کیا جس پر جزا کا استحقاق ہو بلکہ خودان اعمال کو انعام ہے گر ہمارے اعمال ہی کیا جس پر جزا کا استحقاق ہو بلکہ خودان اعمال کو اعمال میں شارکرنا یہ بھی انعام ہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو حسنات کہنے کے بھی قابل نہیں بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسنات بنادیں گے چنانچے بعض اہل لطائف نے او لینک میں آبی اللہ سینسا تھیم

حسنسات. کی بہی تفسیر کی ہے۔ پھرایک بڑی رحمت بیہ کہ تمارے اعمال محدوداور جزاء غیر محدود۔ اور میں نے جوکہاہے کہ وہ جزابرائے نام ہے ورند تحض عطابی ہے اس کی دلیل خود قرآن میں ہے جزآءُ من ربک عطآءً حساباً اللح

اس تقریرے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگروہ جزاء ہے تو عطاکیسی اورا گرعطا ہے تو پھر حساب کیسا۔ جواب بیر کہ جزاء صورۃ ہے اور عطاحہ بھتا اور حساب جزاء یا عطا کے لئے نہیں بلکہ خود اہل عطاء میں تفاوت کیلئے حساب ہوگا ہاتی عطابغیر حساب ہی ہوگا۔

#### اینے بزرگوں کا طرز

تحقیق: فرمایا که بمارے بررگول میں ایک خاص بات بیتھی که خود داری کانام ونشان نہ تھا، ملے جلے، ہنتے ہو لئے رہتے ہتھے گردل میں ایک؛ نگارہ د مک رہاتھا، بقول نواب هیفة

نواے افسر وہ ول زاہد کے دربز مرنداں شو کہ بنی خندہ برلب ہاوآتش پارہ در دل ہا میں نے اس ہننے پرایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے تو ہنستا ہے تگر ہاتھ لگا کرکوئی دکھے پہۃ چل جائےگا کہ کیسے ہنستا ہے۔ ان کے قلب میں خدا کی محبت کی ایک آگ بھری تھی، ہروفت خشیت کا غلبہ رہتا تھا، شب وروز آخرت کی فکر گلی تھی۔

#### نقشبندی و چشتی بزرگان کے ظرز کا تفاوت

تحقیق: فرمایا کہ بعض نقشبندی حضرات کی رائے ہے کہ شیخ کو وقار وخمل کے ساتھ رہنا جاہیے ،تا کہ طالبین کے قلب میں عظمت ہونے سے ان کو نفع زائد ہو ،تگر چشتیوں سے بیہونہیں سکتاا نکا وقارا ور مخل یہی ہے کہ کوئی وقار وخمل نہ ہوان کی تو بس بیشان ہوتی ہے \_

نباشد اہل باطن ورہے، آرائش ظاہر ہے بہ نقاش احتیاجے نیست و یوار گلستال را دافریبال کی بنائی ہمہ زیور بستند ہے دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد زیریار اندورختال کہ ثمر بادارند ہے اے خوشاسروکہ ازبندغم آزاد آمد

### مسی کے برابھلا کہنے ہے براما ننا طرزعشق کےخلاف ہے

جحقیق اس ہے بگڑتا کیا ہے معاملہ تواللہ کے ساتھ ہے مخلوق ہے کیالیتا ہے۔اگر کسی کواس کی فکر ہے تو یہ

الفلاس عيس مستعمل الفلاس مستعمل مستعم

اچھی خاصی مخلوق برتی ہے یہ گرخودا کے مستقل اور بڑاعذاب ہے کہ فلال برانہ کیے، فلال بھلانہ کیے، مجھ لے کہ برا بھلا کہنے والول نے تو نہ اللہ تعالیٰ کوچھوڑا ، نہ رسول کوچھوڑا ، نہ صحابہ کرام کوچھوڑا ، نہ ائمہ مجہدین کوچھوڑا۔ بعد کے علماء اور بزرگان وین تو بھلائس شار بیں جیں۔ ایسے موقع کے متعلق ذوق نے خوب کہا ہے ۔

تو بھلا ہے تو براہو نہیں سکٹا اے ذوق اللہ ہے برا وہ بی کہ جو تھے کو براکہتا ہے اور آگرتو ہی برا ہو بی کہ جو تھے کو براکہتا ہے اور آگرتو ہی برا ہے تو وہ بی کہتا ہے کہ برائے ہے کیوں اس کے براما نتا ہے عاشق بدنام کو پروائے نگ ونام کیا اللہ اور جوناکام ہواس کو کسی سے کام کیا بیعت کی حقیقت

تحقیق: فرمایا که بیعت کا حاصل بیرے که ایک طرف سے التزام ہوا تباع کا۔ اور ایک طرف سے التزام ہوا تباع کا۔ اور ایک طرف سے التزام ہوتعلیم کا۔ بس اصل بیعت بیرے خواہ اس کی طاہری صورت ندہو۔

### فرمايا كلام الهي عمليات كيليح موضوع نبيس

تحقیق: لیکن اگر کوئی ای کیلئے استعمال کرے تو ہر کت ضرور ہوتی ہے جیسے قلم ککھنے کیلئے ہے۔ اگر کوئی کان کامیل اس سے نکا لے تو اسمیں ہمی کام آجا تا ہے۔

#### مرض مزمن كاعلاج

تحقیق: فرمایا که بزرگوں سے سنا ہے کہ تھنج کی نماز کے بعد اکتابیس بارالحمد شریف پڑھ کر یانی بردم کرکے مریض مزمن کو بلایا جائے تو امید نفع کی ہے۔

#### مدرس کی مدرسہ کے کام کے وقت باتیں کرنا خیانت ہے

تحقیق: عرض کیا گیا جواس وقت ہو چکایا آئندہ اتفاقا کا پھراہیا ہوجائے تو کیااس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے، فرمایا سوائے تو بہ کے اور کوئی بدل نہیں ۔عرض کیا گیا کہ حادث اوقات میں کام کردیا جائے۔فرمایا یہ بھی اس کا بدل نہیں فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑا ہی ہو گئی ہیں ۔کام کے وقت کام کرنا جا ہے اور لوگوں کو منع کردینا جا ہے۔

انفاس عيني \_\_\_\_\_ حشه دوم

#### عورتوں کے زیادت عقیدت کی وجہ

تحقیق: فرمایا کدعورتول میں بمقابله مردول کے عقیدت زیادہ ہوتی ہے وجہ اس کی بیمعلوم ہوتی ہے کہ ایک توان کاول زم ہوتا ہے دوسرے صاحب الرائے نہیں ہوتیں۔

### عذرمیں استحضار مایمکن ہی کامل ہے

تحقیق: فرمایا کہ حالت مرض میں قلب کے اس (مرض) کی طرف مشغول ہونے کی وجہ ہے استحضار معناد میں اگر کمی ہوجائے تواس وقت جس قد راستحضار ہے وہی کامل ہے۔ اس کو بیوں بجھ لیا جائے کہ جیسے مرض کی وجہ ہے کوئی شخص کھڑے ہوکرنماز نہیں پڑھ سکتا ، بیٹھ کر پڑھتا ہے تواس کی وہی نماز جو بیٹھ کر پڑھی ہے کامل ہے۔ یا جیسے ایک شخص مرض کی وجہ ہے وضونہیں کرسکتا ، تیم کرتا ہے تواس کی وہی طہارت کامل ہے حاصل ہے ہے جتنا جتنا اس وقت ما مور بہ ہے وہ کامل ہے ناتھ نہیں۔

## جلال کے مراقبہ سے جمال کا مراقبہ انفع ہے

تحقیق: فرمایا کہ حق تعالی کامرا قبہ جلال کا تو نافع ہے ہی محر جمال کا اس سے زیادہ نافع ہے \_خصوص ضعفاء کو جمال کامرا قبدزیاوہ کرنا جا ہے اس سے محبت بڑھ کر بہت جلد کامیا بی ہوجاتی ہے۔

### غیراختیاری عارض ہے عمل کا تواب کم نہیں کیا جاتا

تحقیق: بیان کی رحمت ہے اور جو بظاہر اعمال میں کی ہوتی ہے ۔وہ صور فا کی ہے حقیقۂ کی نہیں ۔اس وقت اس کا مراقبہ کرے کے میرے لئے یہی بہتر ہے جواس طرف ہے تجویز ہوئی ہے۔

### شخ ہےمناسبت پیدا کرنے کاطریقہ

تحقیق: پہلے پچھ دنوں مجلس شخ میں خاموش بیضنے سے پھر بکٹر ت مکا تبت کرنے سے پھرا کٹر ملنے جلنے سے مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔

#### مےل جان دے دینا شجاعت نہیں بےل جان دے دینا شجاعت نہیں

تخفیق: فرمایا که جان اپنی ملک نہیں کہ اس میں جوجا ہوتصرف کرو ، دیکھئے اگر جان اپنی ہوتی تو خود کشی کیول حرام ہوتی۔ ہال جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جان دینا طاعت ہے تو وہاں کمزور مسلمان ہمی انفاع میں سیسل صدوم قوت ایمانی سے بہادر ہوجائے گا۔ کیونکہ شجاعت میں کی تر دد سے ہوتی ہے۔ بے موقع محل بدون اون شرعی کے جان دینا کوئی بہادری نہیں بلکہ برد لی ہے۔

### شجاعت اورتد بيرمين منافات بين

تحقیق: فرمایا که شجاعت اور تدبیر ایک جگه جمع ہوتنگی ہیں دیکھئے شیر جیسا بہادر اور شجاع جانور حصب کرشکار کرتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر کوشجاعت کے خلاف سجھنا غلط ہے۔

#### مشغولي بغيرحق ندبهو

تحقیق: فرمایا که بزرگول کے ملفوظات کے یا دکرنے کا اجتمام نہ کرو، بلکداس کی کوشش کرو کہتم ایسے ہوجاؤ کرتمہاری زبان ہے وہی نگلنے گئے جوان کی زبان ہے لگا۔اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک تعلمہ ہے اس میں رسد جمع کرنا ہے تو پانی کا آیک بہت بڑا حوش تیار کرایا اوراس کو بیرونی پانی سے بھرلیا۔ مگراس ہے اچھا یہ ہے کہ ایک چھوٹا ساکنوال اندر کھودلو۔ کو پانی تھوڑا ہوگا مگر آتار ہے گا۔ برابرخرچ کرتے رہو تکا لتے رہو کی نہ ہوگ ۔اس طرح اینے اندر کنوال کھودلو۔

تحقیق: فرمایا که عورت کو طبیع بنانے کی یہی ایک مد بیر ہے کہ اس کوخوش رکھے اور یہی خاوند کوراضی رکھنے کی -مدبیر ہے۔

#### تخصيل قناعت كاطريقه

تحقیق فرمایا کہ قناعت بھی جب بی ہوسکتی ہے جب کہ اپنے حوائج کومحدودر کھے اور صدود ہے آ سے بروھ جانے میں پھر قناعت بھی مشکل ہے۔

### غیرمقلد کے متبع سنت ہونے کی تحقیق

تحقیق: ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میہ غیر مقلد بظاہر تو متبع سنت معلوم ہوتے ہیں فر مایا جی ہاں یہاں تک کہ سنت کے چیچے بعضے فرائض کو بھی چیوڑ جیٹے ہیں ۔ا کابر امت کی شان میں گسّاخی کرنا کیا ہے فرض کا ترک نہیں۔

انقال عميني \_\_\_\_\_ عشه دوم

### شيخ كے حقوق كى رعايت كا اہتمام

تحقیق: فرمایا که حفرت سلطان جی مرید ہیں حفرت شیخ فرید شکر عیجے ایک بارضوص کاذکر آگیا۔ شیخ فرید شکر قبلی نبان سے نکل گیا کہ حفرت فلال فرید گی زبان سے نکل گیا کہ حفرت فلال شخص کے پاس سیخ نسخہ ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ جی ہاں بدون سیخ نسخہ کے مطلب بجو میں نہیں آتا۔ بات آئی موئی۔ جب سلطان جی مجلس سا ہیں۔ حضرت شیخ کے صاحبزادہ نے کہا فہر ہی ہے حضرت شیخ نے کیا جوئی ۔ جب سلطان جی مجلس سا ہیں۔ حضرت شیخ کے صاحبزادہ نے کہا خمرت شیخ نے اپنی ناراضی کیا فرمایا وہ خالی الذہین سیح کہنے گی میں تو بچوئیں سمجھا۔ صاحبزادہ نے کہا حضرت شیخ نے اپنی ناراضی خالم کی گویا تم نے حضرت شیخ کی استعداد علی پر حملہ کیا کہ بددن سیخ نسخہ کی استعداد علی پر حملہ کیا کہ بددن سیخ نسخہ کے وہ کتاب گؤئیں سمجھ سکتے اس لئے سیخ نسخہ نیزی ہوئے وہ سلطان جی دم بخو درہ گئے اور حاضر ہوکر محافی چابی شیخ راضی نہیں ہوئے ۔ لوگ آج کل تشدد تشددگا تے پھرتے ہیں ان حضرات کو مائے ہیں کہ جو کے مصاحبزادہ نے سازش کی تو راضی ہوئے ۔ لوگ آج کل تشدد تشددگا تے پھرتے ہیں ان حضرات کو مائے ہیں کہ کو حضرت کو نامائی کا سا کھکٹار ہا کہ ہیں نے شیخ سے ایسی بات کیوں کو حضرت کی دعایت کا قلب ہیں می قدر اہتمام تھا، جب شیخ کی عظمت تھی ۔ تو یہ حضرات اللہ درسول کے حقوق تی کی دعایت کا قلب ہیں می قدر اہتمام تھا، جب شیخ کی عظمت تھی ۔ تو یہ حضرات اللہ درسول کے حقوق تی کو مائی فراموش فرماتے ۔

#### مناسبت شيخ كى علامت

تحقیق: فرمایا که میں تعظیم کوتو پسندنہیں کرتا۔البتہ محبت سے جی خوش ہوتا ہے مگرطریق میں وہ ہمی ضروری نہیں ہال مناسبت ضروری ہے۔اور علامت منابست کی یہ ہے کہ شیخ کی کسی بات پرکوئی اعتراض بدرجہ انقباض نہ ہواور اسے میرتر ود بھی نہ ہوکہ ایسی حالت میں اس سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اگراس شان کا اعتراض پیدا ہوتو کسی اور سے تعلق پیدا کر لے اس لئے کہ جب شیخ سے کھٹک ہے تو نفع ہرگز نہ ہوگا۔ ہروقت کھٹک جاب رہے گی اور نفع کیلئے مناسبت اصل شرط ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز امرکوشنی کے میائز سمجھے بلکہ یا وجود ناجائز امرکوشنی کے اعتراض وتر دو بقید نہ کور نہ ہو۔

اصول صححه کااتباع شخ ومرید دونوں کو جا ہیے

تحقیق: فرمایا میں نے اپنے بررگوں کی دعا اور توجہ کی برکت سے طریق کی حقیقت کوواضح کر دیا ہے۔ انفاس میسلی صفحہ دوم منجملہ اور مسائل کے ایک مسئلہ یہ بھی خلاہر کردیا کہ اصول سیحد کا اتباع تم بھی کرواور شیخ بھی کرے۔ مراد اصول سیحہ ہے اصول شرعیہ ومسائل شرعیہ ہیں ، پیر پرتی شیخ پرتی تو تخلوق پرتی ہے۔ اس کوچھوڑ وخدا پرتی اختیار کرو۔ اور میں نعوذ باللہ مخلوق پرتی تو کیا گوارا کرتا۔ آنے والوں سے خدمت لینے تک کونہیں پسند کرتا۔ وحدیت مطلب کی تا کید

تحقیق: شیخ کی تعلیم ہوتے ہوئے ووسر ہے کو تعلیم کی طرف توجہ مفر ہے ہاں تعظیم وادب واعتقاد سب شیوخ کا ضروری ہے۔ نیز فر مایا کہ شیخ کی تعلیم پر ذرا چول و چرانہ کرے ورنہ محروم رہے گا وہ جو مناسب سجھتا ہے تعلیم کرتا ہے جیسے طعب حاذق جو مناسب سجھتا ہے تعلیم کرتا ہے جیسے طعب حاذق جو مناسب سجھتا ہے تعلیم کے بعد تیجو پر کرتا ہے۔ ہاں طالب کو بیشک اس کا حق ہے۔ کہ اس شیخ کو چھوڑ و سے مگر بیچن کہ تعلق رکھ کر پھراس کی تجویز میں چون و چرا کر سے مادشل کے میں جون و چرا کر کے مادشل دے۔

تحقیق: فرمایا که لوگوں کو دوسروں کی فکر ہے مگرانی فکرنہیں کہ نفسانیت سے دین تباہ ہورہا ہے۔ عیجے کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیٹر تو۔

سختى كى حقيقت مع مثال

تحقیق: فرمایا کہ لوگ جھے خت گر بتا تے ہیں حالانکہ ہیں دعویٰ سے نہیں کہتا ہ گر واقعہ ہے کہ ہیں ہہت زم ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اصول اور قواعد خت ہوں ، وہ بے شک تی ہے اورا یک صورت ہے کہ اصول اور قواعد خت ہوں ، وہ بے شک تی ہے و اورا یک صورت ہے کہ اصول اور قواعد تو نہایت نرم اور داحت کے ہیں گر ان کا پابند بنایا جاتا ہے تی ہے ہواس کی اقتویت ہے۔ ویکھے نماز کس قدر سہل چیز ہے گر اس کی بابندی کس تختی ہے کرائی جاتی ہے۔ اور اس کے ترک پر س قدر سزا ہے گواس سزا ہیں اختلاف ہے گراس کی بابندی کس تحقی ہے کہ اس پر خت سزا ہے۔ بعض نے قبل تک کا فتوی و یا ہے تو و یکھے نماز تو سہل ہے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پر خت سزا ہے۔ بعض نے قبل تک کا فتوی و یا ہے تو و یکھے نماز تو سہل ہے میں کھڑ ہے رہو۔ یختی تو یہ تھی کہ یہ کہاجا تا کہ پندرہ گھنٹے نماز میں کھڑ ہے رہو۔ یختی تھی کہ یہ کہاجا تا کہ پندرہ گھنٹے نماز میں کھڑ ہے رہو۔ یختی تھی اب تو یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد قبل ہو اللہ ہی پڑھ کر قیا کو ختم کر دو۔ اورا گر کسی کو یہ بھی یا دنہ و تیمن تیمن مرتبہ بیجان اللہ پڑھ کر رکوع میں جلے جاؤ۔

انفار عيني \_\_\_\_\_ حصّه دوم

## ا بی طرف سے کسی پر کسی طرح کا دباؤنہ ڈالا جائے

تحقیق فرمایا کہ الحمد مللہ میں خود کسی پراپنی طرف سے بارڈ النانہیں جاہتا۔ آپ کوئ کر تعجب ہوگا کہ اوروں پرتو کیا کہ اوروں پرتو کیا اوروں پرتو کیابارڈ النا ،اپنے گھروالوں کے ساتھ ایسابرتا و رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے ان پروڑ و ہرابرگرانی اور بار ندہو تنخوا و ورملازموں کے ساتھ یہی برتاؤ ہے اور سلمان کا تو ند ہب بیدی ہونا جا ہے ہے

بہشت آل جاکہ آزارے نہ ہاشد کے رابا کئے کارے نہ ہاشد

مثلا عرض کرتا ہوں کہ میں چھینک کرزورہ الجمداللہ نہیں کہتا کہ دوسروں کواس کے جواب کا اہتمام نہ کرتا پڑے۔ پھراگرا یہ خض کودوسروں کی موذی حرکت پرتغیر ہوجائے کہ ہم توان کی راحت کا انتا خیال کرتے ہیں انہوں نے ہماری راحت کا کیوں نہیں خیال کیا۔ تواس کواس شکا بیت کاحق ہے۔ مگر میں توان پر بھی صبر کرتا ہوں اور بھی اس نیت سے مواخذہ نہیں کرتا کہ جھے کوستایا ہے گر پھر بھی ان کی مسلمت ہی ہے۔ اور بظاہر گومیں کہتا ہوں کہ تمہاری مسلمت ہی سے ایسا کرتا ہوں کہ کی طرح ان کی اصلاح ہوجائے۔ اور بظاہر گومیں کہتا ہوں کہ تمہاری اس کر کت سے ایسا کرتا ہوں کہ کی طرح ان کی اصلاح ہوجائے۔ اور بظاہر گومیں کہتا ہوں کہ تمہاری اس کا منتاء بھی میں ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اوراذیت نہ بہتیا کیں۔

## قلب کے اندرعدل کا ہونا بھی بردی نعمت وراحت ہے

تحقیق فرمایا که میں توخدا کی نعمتوں اور داحتوں کا شکر اوائییں کرسکتا۔ بیبھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ قلب کے اندرعدل رکھا ہے۔ ایک شخص کے واقعہ سے دوسرے کے معاملہ پراٹر نہیں ہوتا، بیکیا اس کاتھوڑ افضل ہے۔

## ناز کا انجام ہلاکت ہے ہروفت نیاز کی ضرورت ہے

تحقیق فرمایا ہم تومشین ہیں وہی ہادی ہیں اور محافظ ہیں کسی کوناز کس بات پر ہو ہمارا وجود اور ہماری ہستی ہی کی کی است پر ہو ہمارا وجود اور ہماری ہستی ہی کیا ہے ، ہروفت نیاز ہی کی ضرورت ہے ناز کا انجام محض ہلاکت ہے ۔ ناز راروئے بہایہ بچوورو چوں ندواری گروبدخوائی مگرو

انفاس عيني \_\_\_\_\_ حشدووم

## مر بی کے ساتھ تحقیریا عرفی تعظیم کابرتاؤ

تخفیق: فرمایا کدمر بی کے ساتھ ایسابرناؤ کرے کداس کی حرکت سے تحقیر کاشبہ نہ ہواس سے سخت معنرت کا اندیشہ بلکد میر انداق تو یہ ہے کہ عرفی تعظیم کا بھی شبہ نہ ہواس سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بناز ہا ہے اور یہ بھی معنرت سے خالی ہیں غرض دوتوں چیزیں اخلاص اور محبت کے خلاف ہیں۔

### ذ کروشغل کا درجه صرف اعانت ہے

تحقیق: فرمایا که ذکروشغل سے اصلاح نہیں ہوسکتی ،اصلاح اعمال سے ہوتی ہے۔اعمال سے جو چز قلب میں پیدا ہوتی ہے ذکر وشغل اس کامعین ہوتا ہے۔ گرآج کل کے جابل صوفیوں میں احکام کی پابندی یا اہتمام بالکل ہی ندارد۔

#### م**ر**يهٔ کاايک ادب

تحقیق: فرمایا کہ ہدیہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے وقت ہدیہ کی قبت نہ پوچی

### رزق كامعامله مشيت پر ہے نه كه وانش پر

تحقیق: رزق کے بارے میں مشیت کے ایسے کھلے ہوئے واقعات ہیں کداس سے عقلاَ بھی انکار نیس کر سکتے ہمبئی میں بڑے برے سے سیٹھ ہیں کہ وہ نام لکھنا بھی نہیں جائے گر بڑے بڑے بی اے ان کے بہان نوکر ہیں ، یرزق کا معاملہ عجیب ہے ۔

اگر روزی بدانش درفزودے ان زنادان تنگ روزی تر نیو دے بتادان آن چنان روزی رساند ان کد دانا اندرین حیران بماند

#### حب مال وجاه تخت بری چیز ہے

تحقیق: جب جاہ دمال ایس بری چیز ہے کہ بیانسان کوکسی خال میں چین سے رہنے ہیں دی ۔ ایک ڈپٹی صاحب تھے دہ پچارے رات مجر تیج لئے کو تھے پر مہلتے تھے اور مال کی فکر میں سوتے ندیتھے۔ بس ساری خرابی بڑائی کی ہے اس کیلئے آ دمی مال ڈھونڈھتا ہے اگر آ دمی چھوٹا بن کررہے اور تھوڑے پر قناعت

#### کرے، پیریجے بھی فکرنہیں، شخ سعدی صاحب فرماتے ہیں \_

ند براشتر سوادم ند چو اشتر زیربارم که ند خدا وند رهیت ند غلام شهر یادم پیشمها که برسرت ریزد چوآب ازستکبا خویش رادنجو رساز دزارزار ۱۲ تا تا بیرول کنندار اشتهار اشتهار اشتهار اشتهار اشتهار اشتهار منتار خلق بند محکم است که بندای از بند آبمن کے کم است

#### ذلت كى حقيقت

تحقیق: ذلت کہتے ہیں عرض احتیاج کو۔اگرآ دی پھے سوال نہ کرے تو پچھے ذلت نہیں انگریز بڑے بڑے امراء کی عزت نہیں کرتے اوراد نی ادنی مولو یوں کی عزت کرتے ہیں۔

# اخبار کی ضرورت کی دلیل

تحقیق: کان دسول البله صلی الله علیه وسلم یتفقد اصحابه -اس سے اخبار کی ضرورت مفہوم ہو یکتی ہے کہ سلمانوں کی مجڑی حالت پراصلاح اور ضرورت کی اطلاع پرانداد کر سکیں۔

# تعليم حسن ظن اور حسن تربيت

تحقیق: فرمایا کہ عام لوگول بیس سے تو اگر کمی کے اندر نناو سے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظر بھلائی کی طرف جاتی ہے اور ان ننا نو سے عیبوں پڑیس جاتی ۔ اور جس نے اپنے کوتر بیت کے واسطے میر سے برد کیا ہوتو اس میں اگر ننا نو سے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظر اس عیب پر جاتی ہے۔ ان ننا نو سے بھلائیوں پڑیس جاتی سے حضرت والا کا علمة الناس کے ماتھ حسن ظن اور این غلاموں کے ماتھ حسن ظن اور این غلاموں کے ماتھ حسن ظن سے دھنرت والا کا علمة الناس کے ماتھ حسن ظن

# مواقع مشتبه مين حق وبإطل كامعيار

شخفیق : جو چیزین نی ایجاد ہوں اس میں بیدد مجھو کہ اس کے موجد کون ہیں بوام یاعلاء صلحاء توجس چیز کے علاء صلحاء موجد ہوں جیسے مدرسہ، خانقاہ دارالا فقاء وغیرہ کہ ان کا بنانا علاء کے دل میں آیا بید دین ہے اور جس کے موجد عوام ہوں جیسے عرس، فاتحہ، دسوال ، چالیسواں دغیرہ وغیرہ کہ ان کا جراء عوام کے ذریعہ

انفاس عمين \_\_\_\_\_ حته دوم

ہوا، بیغیردین ہے۔ بیابیامعیار ہے کہ ہرنے کا م کے تھم کواس معیار پر جانچ سکتے ہیں۔

#### دعاء کاایک ادب اظهار عجزونیاز ہے

تحقیق: فرمایا که دعاکا ایک اوب بیر ہے کہ بند ہ خود اپنی زبان سے اظہار حاجات کرے آگر چہ خدا تعالیٰ کوسب بچھ معلوم ہے۔ آگر بندہ اپنی زبان سے اظہار ندکرے توبندہ کا جحز و نیاز کیسے ظاہر ہو، حالا تکہ دعامیں زیادہ تربی مقصود ہے۔

#### عجزونيازعجيب چيز ہے

تحقیق: ایک بزرگ بی بی کاواقعہ ہے کہ لوگ بارش کی دعا کیلئے ان کی پاس عاضر ہوئے تو انہوں نے اٹھے کرا ہے جہوتر ہ کوجس پروہ نماز پڑھا کرتی تھیں اپنے سرکے بال کھول کرجھاڑ ودینا شروع کی ، جب جہاڑ ودیے تھیں تو آسان کی ظرف مندا ٹھا کرعرض کیا کہ جھاڑ دھیں نے دے دی چھڑ کا و آپ کرد ہے۔ بہاڑو دیے بہنا تھا کہ عوسانا دھار بارش ہونا شروع ہوگئی۔

### اكبركاكلام ايك كالداركلام ب

تحقیق: حیدرآباد میں این کے ایک پیر ہیں انہوں نے ایک کا مدار جونہ خریدر کھا ہے جور کیمی ان کے پاس آتا ہے ہیں چار پانچ اس کے رسید کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہننے کانہیں ہے۔ ایسے ہی اکبر کا کلام ان لوگوں کیلئے ان پیرصاحب کے کا مدار جوتے کے مشابہ ہے، سننے میں تو مزید ارلیکن عمل کیلئے خاک بھی نہیں۔

### ادب کی ترغیب

تحقیق از خدا جوئیم توفیق ادب بهادب محروم گشت از فضل رب بادب تنهانه خودراداشت بد بلکه آتش در جمه آفاق زو

# شفائے غیظ کیلئے سزادینا بھی جائز ہے

تحقیق: محرخود تجویزنه کریں بلکه علماء ہے استفتاء کریں جب بچر حضرت موکی علیدالسلام کے کپڑے لے کر بھا گاہے تو آپ نے اس کو ہارا تھا۔ اس سے میرسی معلوم ہوا کہ جوصا حب شعور نہیں اور بے س ہو

اس ہے بھی شفائے نیظ کامعاملہ جائز ہے۔

# أيك مسئله كفركي شحقيق

تختیق: فرمایا کداگرایک شخص نے بیس برس تک ایک مقام پرامامت کی اور پھر یوں کہنے نگا کہ بیس کافر تھا۔ تواس موقع پرفقہانے لکھا ہے کہ بچھلی نمازیں سب کی اداء ہوگئیں اور اس کلمہ سے وہ اب کافر ہوگیا اس وجہ سے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ سلمانوں کے پریشان کرنے کیلئے کہتا ہو اور جس برس پہلے ہے وہ کافر تہ ہو، مسلمان ہو، اور ابھی کافر ہوا ہو۔

# عدم تكبرامريك كيحى منتهائ تهذيب

تحقیق فرمایا که بیشر بعت کااحمان ہے کہ امریکہ کی جومنتهائے تہذیب ہے اسمام نے اس کاسبق سب سے پہلے پڑھایا کہ تکبرنہ کیا کرو،گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرلیا کرو، چنانچے حضورا کرم اللے ان کام کام اپنے دست مبارک سے کرلیا کرتے تھے۔ دودھ خودودودھ کیتے تھے نعل مبارک میں تمہ خودلگا لیتے تھے۔ ترکاری خودتر اش لیتے تھے۔

# عقیدے میں اپنے ہم کے موافق مکلف ہونا

تحقیق چانچنا کے باش نے مرنے کے وقت اپناڑی کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مرجاؤں تو بھے جلاد بنااور آ دھی را کھ جوائیں اڑا دینااور آ دھی پانی میں بہاد بنا، اگر اللہ تعالی مجھ پر قادر ہو گیا تو بجر خوب ہی مزاہو گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قدرت میں شک تھا اور بجر بھی اس کی مغفرت ہوئی۔ بات بی ہے کہ برخص کاعلم وہم جدا ہوتا ہے وہ محض مطلق قدرت کوتو مانیا تھا گراس کا کوئی خاص درجہ اس کے علم میں نہ تھا اور پھر خشیت بھی تھی جبھی تو اس نے بید تدبیر کی گرید مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ حق تعالی ہوا اور را کھ کو جدا کر کے بھی موجود کر کے جی وہ یہ تھا کہ شاید اس کی مغفرت ہوئی۔ اس کی مغفرت ہوئی۔

# دوشقول ميس غيبت كاعدم تحقق

تحقیق نفر مایا که کہنے والے کواگریہ یقین ہوجائے کہ جوتذ کرہ میں (کسی کی نسبت) کررہاہوں

اگر بعینہا ہے پہنچادیا جائے تو وہ ناراض ندہوگا تو پیفیبت نہیں۔ یااس تذکرہ سے اصلاح کاتعلق ہواور بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے تو پیفیبت نہیں ہے۔

### مبادی سلوک ضرور بیه

تحقیق: فرمایا کرسلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی خدمت میں رہے تا کہ اس کی عادات و حالات سے آگا ہی ہوجائے کیونکہ بیمعرفت مبادی میں سے ہاور جب تک مبادی کئی فن کے ذہن میں نہوں مقاصد میں چل نہیں سکتا۔

#### اقوال معرفت

تحقیق: ایک بزرگ کاقول ہے ہے

(۱) مبارک معصیعے کے مرابعذ رآرد زنباراز طاعیے کے مرابیب آرو

(۲) برا ہوا پری مکیے باشی بر آب روی جے باشی

(۳) نماز بسیارگذارون کار بیرز نان است روزه بسیار داشتن صرفه نان است هج بسیارگز ارون سیر جهان است دل بدست آورون کارم ردان است

#### حرارت، برودت کیفیات وجدیه

تخفیق: اب لوگ ذکروشغل میں کیفیت وجد میاور حرارت و برددت کو مقصود بھیتے ہیں۔ عالا نکہ حرارت و بردوت تواد ویہ کے استعال ہے بھی ہو سکتی ہے اور کیفیت وجد میہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے چنانچے سنا ہے کہ سانپ بین کی آ داز ہے اور شیر دیگر حیوانات گانے ہے سست ہوجاتے ہیں پھر بھلا جو کیفیت انسان اور حیوان میں مشترک ہواس میں بھی کوئی کمال ہے۔

### كيفيات روحانيه مقصود كيفيات نفسانيه غيرمقصود

تحقیق: جن کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ہیں اور جن کیفیات میں مادہ شرط نہیں وہ روحانی ہیں۔ پس جو کیفیت جوانی کی بڑھا ہے میں بدل جائے تو سمجھو کہ وہ نفسانی ۔ استغراق وغیرہ کی حکایات

مناخرین اولیاء الله کی زیاده تر دیکھی جاتی ہیں سحامہ گئیں دیکھی جاتیں۔ بات بیہ کے محابہ تو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں اور متاخرین اولیا م کو کیفیات نفسانی۔

#### تجارت میں صدق کی اہمیت

تحقیق: فرمایا که حدیثوں میں آیا ہے تاجرصادق قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے اور دغاباز فرجی تاجرکا حشر فیار کے ساتھ ہوگا۔ وین فروغ تو اس سے طاہر ہے اور دغوی فروغ بھی ای سے ہوتا ہے۔ گوشروع شروع میں کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے گر بعد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ کا پُور میں آیک بانس والے شے ان کے پاس جوشن بانس لینے آتا وہ کہدو ہے کہ یہ بانس اسنے دن رہیگا ، یہن کرسب چھوڑ کر ہے جانے ۔ لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا ، یہ کام ایسے تبیی چاتا ہے جواب ورک ہوت ہوں یا نہ ہوں بانس اسے دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو بچ ہی بولوں گا۔ دوسری جگہ جب پہو نچیے تو وہ دو کا ندار بڑی تعریف کرتے ، لوگ انہی کی ووکان سے خرید تے ، تھوڑے دنوں بعد جب ورسروں کے بانس جلدی جلدی کرتے ، لوگ انہی کی ووکان سے خرید تے ، تھوڑے دنوں بعد جب ورسروں کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گئے اب رجوعات ان کی طرف ہوئیں کیونکہ یہ جو کہد دیتے بانس ویسائی نکان ، سب کی دوکا نداری چیکی پڑگئے۔ بس شروع میں تھوڑی کی دفت ویون کی اسے بانس ویسائی نکان ، سب کی دوکا نداری چیکی پڑگئے۔ بس شروع میں تھوڑی کی دفت ویون کی دفت ویون کو المینان کامل ہوجاتا ہے دوکا نداری چیکی پڑگئے۔ بس شروع میں تھوڑی کی دفت ویون کی دفت ویون کو المینان کامل ہوجاتا ہے دوکا نداری جس کی رفع ہوجاتی ہو۔

# اس طریق میں قبل و قال سخت مصر ہے

تحقیق: جس شخص سے تعلیم ذکروشغل کاتعلق ہواس سے ایسے مسائل تقہید نددریافت کرے جس میں قبل و قال ہواس طریق میں قبل و قال بہت مصر ہے، چنانچہ میں نے احباب کو کھھ دیا ہے کہ باطنی حالات کے ساتھ مسائل تھہید نہ کھھا کرو۔

### امورطبعيه فطربه كاازاله نهجابي بلكهاماله جإبي

تحقیق: فرمایا کدامورطبعیه فطریه بدلیخ نیس بال اس می اضحال ہوجا تا ہے اور الل تحقیق ہمی اپنے مریدوں کے فطری امرکوبد لیے نہیں کو تکدامل مربی توحق تعالی ہیں نہ معلوم کس کس مصالح کی بناء پر اس کے اندروہ امور فطرید دکھے مجے ہیں۔ اس لئے ابن کے بدلنے کی کوشش نہ کرنا چا ہے مرف تعدیل کردی جائے اور معرف بدل دیا جائے۔

الفاس عيس مقدودم

# موتی کوزندوں کے عل کی اطلاع

تحقیق: ایک شخص نے کہا کہ فلاں مخص مرنیوالے کو کنوئیں کی تمنائھی اب وہ بن گیا تو کیا اس کواس کا پیتہ چل گیا ہوگا، فرمایا کہ نہیں روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ موتی کوایئے عزیز کے نیک وبد کا پیتہ چلتا ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں اور روح تو وہاں ایسے کام میں مستغرق ہے کہ اسے ان خرافات کی کیا ہے واہ ہے۔

### افعال کے منشاء پرنظر کر کے مواخذہ حاہیے

تحقیق: فرمایا که لوگوں کی ہے ہودہ حرکتیں فی نفسہ اس قدرگران نہیں ہوتیں لیکن چونکہ ان کا منشاء میری نظر میں آجاتا ہے اور وہ سخت ہوتا ہے کہیں کبر کہیں ہے فکری کہیں اٹل وین اور وین کی بے عظمتی ۔ اس لئے وہ حقیقت امر مجھ کوزیادہ ہری معلوم ہوتی ہے جس پرلوگوں کو تجب ہوتا ہے کہ بیتو اتنی غصہ کی بات نتھی لوگے صرف ناشی کوو کیمنے ہیں اور میں منشاء کوو کھتا ہوں ۔

#### عوام اورعلمائے عرب كاغلو

تحقیق: فرمایا که عوام عرب میں شرک بہت ہے وہاں کے علما وبھی شرک کوتو سل کہتے ہیں ای لئے تو قدرت کی طرف سے نجد یوں کا تسلط ہوا جن کی میزیادتی ہے کہتو سل کوبھی شرک کہتے ہیں۔

# جبهشريف كى زيارت كاتحكم

تحقیق: فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا گنگوئی کولکھا کہ جلال آباد کے جبہ شریف کی زیارت کو جی جا ہتا ہے کیا تھم ہے؟ جواب آیا کہ ہرگز در یغ ندکریں ،اگر تنہائی میں بدون منکرات کے موقع لیے ضرورزیارت کریں۔

#### وبميات كاعلاج

تختیق: ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک فخص اس قدر دہمی ہے کہ ظہر کا دفعو بارہ ہے ہے شروع کا حضی اس قدر دہمی ہے کہ ظہر کا دفعو بارہ ہے ہے شروع کرتا ہے اور شام کے سے ظہر تک کرتا ہے اور جسم کو شول شول کرتا ہے اور سام ہے کہ تا ہے کہ کہ تا ہے کہ کا اس کرد بھتا ہے کہ کو گئی ہے ، قوت مخیلہ میں فساد ہوگیا کر دیکھتا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا اس پر فرمایا کہ بید دماغ کی خشکی ہے ، قوت مخیلہ میں فساد ہوگیا

انفاس عميى بي المحمد وم

ہے، تدبیراس کی یہی ہے کہ اس کے مقتضا ہ پڑمل نہ کر ہے۔ كتابول كى رجىثرى كاحكم

کیونکہاں میں صرفہ ومحنت زیادہ پڑتی ہےاور مابعد کی رجٹری میں دفع مضرت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔

پڑوی کی رعایت کا حکم

تمهاری دیوار میں پیخ گا ژینے سکی تو منع نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نبیں کو بدنیہ ملکیت تمہیں منع کرنے کاحق ہے تگر پڑوی کا بھی تو کیجیجق ہے۔ای طرح اگر پڑوی کے مکان کی طرف روشندان کی ضرورت ہوتو بہت او پرر کھاجائے جس ہے اس کی بے پر دگی نہ ہو۔

# یر وسی کے مکان کی طرف روشندان بنانا

تحقیق نشدان جائز ہیں نے لکھا ہے کہانی دیوار میں پڑوی کے مکان کی طرف روشندان جائز نہیں بےلیکن متقدمین کہتے ہیں کہ جائز ہے،اپنی زمین میں ہرشم کا تصرف کرسکتا ہے،متاخرین نے جواب دیا ہے کہ اپنی زمین کاوہ تصرف کرسکتاہے جس سے دوسرے کونقصان نہ پہونچے بھرمتنقد مین نے اس کا جواب دیا ہے جب اسے بالکل ہی و پوارا محادینے کا اختیار ہے تو روشندان رکھنے کا اختیار کئے ندہوگا۔ بھرمتاخرین نے اس کاجواب دیاہے کہ دیوارندا تھانے کا تواس کوا ختیار ہے کیونکہ اس ہے اتناضر زنہیں کہ وه اپنے پروه کا بند دبست خود کر لے گا اور روشندان میں روشندان سے تو جھپ کر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کسی کو پہتہ بھی نہ چلے اوراگر سامنے ہالکل دیوار نہ ہوتو دیکھنے والے کی بھی جراًت نہ ہوگی اورگھر والے بھی ا حتیاط ہے رہیں گی ۔ فاقعہم حاصل تقریر کامیہ ہوا کہ دیوارا تھائے توروشندان اس میں پڑوی کے مکان کی طرف ندر کھے اور اگر دیوارا ٹھائے تو پیجا تز ہے۔

# خواص اشیا کے علم کی وسعت

شخفین: (۱) ویکھو گدگدی ایک فعل ہے اگراس کواپنے ہاتھ سے کیا جائے تو سچھ بھی معلوم نہیں ہوتی

اور جود وسرے کے ہاتھ سے کیا جائے تو معلوم ہوتی ہے اس کی کیاوجہ ہے کہ فعل دونوں جگہ ایک اور اُڑ دوطرح۔

(۲) مشہورے کہ بعضوں کا ذرج کیا ہوا کم تر پتاہے اور بعضوں کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا زیادہ تر پتا ہے، یہاں بھی دونوں جگہ فعل ایک اوراثر دوطرح۔

(۳) ہاتھ سے کھانے میں تولذت معلوم ہوتی ہے اور ہاضمہ کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور کانے سے کھانے میں دونوں باتھی دونوں جگد تا اور کانے سے کھانے میں دونوں باتیں نہیں حاصل ہوتیں یہاں بھی دونوں جگد تعل ایک اور اٹر مختلف۔ بدعت کی حقیقت

تحقیق: بعض خدمت صورة خدمت ہوتی ہے لیکن در حقیقت خدمت نہیں ہوتی کیونکہ خدمت سے کیافا کہ وہ مقصود ہے راحت ورضا مندی مخدوم جب وہ اس خدمت سے راضی بی نہیں تو اس خدمت سے کیافا کہ و بلکہ رضا تو در کناراس پر تو گرفت اور مواخذہ کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے بدعت کی حقیقت پوری معلوم ہوگئ کہ وہ عبادت بی نہیں (لتجاوزہ عن الحد کہ وہ عبادت بی نہیں (لتجاوزہ عن الحد وہ اس سے راضی بی نہیں (لتجاوزہ عن الحد ودالشرعمة)

# تقریری امتحان کی وجوه ترجیح تحریری امتحان پر

تحقیق: فرمایا آج کل جوتری امتحان رائج ہے میں تواس کا تخالف ہوں ،اس میں طلباء پر بردی مشقات وگرانی پرتی ہے، امتحان ہے متصور تواستعداد کادیکھنا ہے ،سوطالب علمی کے زمانہ میں اس قدر استعداد کادیکھنا کا فی ہے کہ اس کتاب کواچھی طرح سمجھ گیا یانہیں سویہ بات کتاب دیکھ کرامتخان دینے ہے بھی معلوم ہوتی ہے باتی رہا حفظ ہوتا یہ پڑھنے پڑھانے سے بھی معلوم ہوتی ہے باتی رہا حفظ ہوتا یہ پڑھنے پڑھانے سے خود ہوجاتا ہے بلکہ طابعلمی کے زمانہ کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا اور دیاغ مفت خراب ہوتا ہے۔ میرے یہاں کا نبور میں جمیشہ امتحان ہوتا تھا اور شرح وحواشی دیکھی کر بھی اجازت تھی جس سے طلباء دعاد سے تھے ہیں اس قدر دیکھ لے کہ یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواشی و کھی کر بھی اجازت تھی جس سے طلباء دعاد سے تھے ہیں اس قدر دیکھی کے کہ یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواشی و شرح کی اعانت سے حل بھی کرسکتا ہے یانہیں ۔ اس سے زیادہ بھی ٹرا ہے اور اس

وتفاس غيسي \_\_\_\_ حشه دوم

# حضرت والاكى سريرستى كے معنی

تخفیق: میں مر پرست بمعنی مشیر کے ہوں بعنی مجھ ہے جن امور میں بو چھا جائیگا جواب دے دول گا۔
اور جن میں نہ بوچھیں کے خوداس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیول نہیں بوچھا اور مشورہ دینے کے بعد بھی عدم
بابندی پرموا خذہ نہ کروں گا ، ہاں عمل کا انتظار ضرور ہوگا۔ اور دائے تو بھے ہے دیگر مدارس کے ہم میں بھی
لینتے ہیں مگراس کیلئے اس میں دیو بند کا استثنا ہے ہے کہ دیگر مدارس میں توجب وہ بوچھتے ہیں تب رائے
دیتا ہوں اور دیو بند بلا یو جھے بھی اگر کوئی بات بھے میں آئے گی تو دریغ نہ کروں گا،خواہ اس پر عمل ہویا نہ ہو۔

#### بغرض اصلاح مكاتب كاخراجات طاعت ب

تحقیق: کارڈ تو صرف دریافت خیریت یا طلب دعا کے لئے ہوسکتا ہے اور مضمون کی اس میں مخبائش نہیں، لوگ اپنی اصلاح میں بھی بحل کرتے ہیں۔ حالا تکہ بیخرچ بھی طاعت ہے رائیگاں تونہیں جاتا جو صلح نوگوں کواس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں۔

#### بدنظري كاسبب أوراس كاعلاج

تخفیق: فربایا کہ نظر بدفعل اختیاری ہے اس لئے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے، گواس میں تکلیف ہو۔ لوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی حکردوزخ کاعذاب اس سے زیادہ ہے۔ میں نے ایک متلائے نظر بدسے بوچھا کہ اگر تمہاری بدنظری کواس کا خاوند بھی دیکھی دیکھی سے بھی دیکھی سے ہو، کہانہیں۔ میں نظر بدسے بوچھا کہ اگر تمہاری بدنظری کواس کا خاوند کے برابر بھی نہیں ، کوئکہ تن تعالی بھی ہروقت ہماری حالت و کھی رہے جیں۔ بات بیہ کہ لوگوں کوخدا کے ساتھ اعتقادتو ہے کہ وہ ہروقت ہماری اچھی بری حالت و کھی رہے جیں۔ بات بیہ کہ لوگوں کوخدا کے ساتھ اعتقادتو ہے کہ وہ ہروقت ہماری اچھی بری حالت و کھی رہے جیں گھراس کا حال نہیں آگر حال ہوجائے توالی جرات نہ ہو۔

### تعويذ تعبيرمشوره سيحضرت والاكومناسبت نهيس

تحقیق: فرمایا مجھے نین چیزوں سے زیادہ تعب ہوتا ہے ، ایک تو تعویذ سے ایک تعبیر سے ، ایک مشورہ سے کیونکہ مجھے ان متیوں سے مناسبت ہیں ، ہال جھے مناسبت بس اس سے ہے کہ کوئی محبوب کا مذکرہ کیا جائے ہے۔

انقاس نيسنى بسيال بالمسائل بال

الاحدیث یار که تحر ارمی کنیم ازما بیرس ازما بیرس ازما بیرس میرس بیرس بیری شودازدوربند ارم توکی اکسیم بیشی ریتے یاوان کی دلنشیس ہوتی

ما پر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم ماقصه سکندرودارا نخوانده ایم ماقصه بنگه در جال فکار وچتم بیدارم تولی بس اب توجمنعیس ایس جگه کوئی کهیس جوتی

#### تصوف فقہ الفقہ ہے

تحقیق: فرمایا کہ لوگ بہاں آ کر مجھ سے فقہ کے مسائل پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فقہ تو دوسری جگہ بھی بوجھ لوگے بہاں مجھ سے فقہ الفقہ بوجھو، جس کا دوسری جگہ اہتما منہیں۔

# تعلق مشائخ كي ضرورت عوام كيلي

إنقال عيني -

دہ بھی حضور ہی کی رائے تھی۔

#### قرأت كالبنديده طريقه

تحقیق: فرمایا که قاری عبدالله صاحب کاپڑھنا مجھ کو بے حدیپند تھا کہ بے تکلف پڑھتے تھے۔ وہ میر سے استاد بھی ہیں ۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ قرآن شریف میں کسی لہجہ کا قصد نہ کرنا چاہیے خارج وصفات کی رعافت کے ساتھ وصفات کی رعافیت کرنا چاہیے اس سے جواہجہ بیدا ہوگا وہ حسین ہوگا۔ بس ادائے مخارج وصفات کے ساتھ جواہجہ بنا چلاجہ بنا چلاجا کے دیا تھا۔

### بیعت کی ایک بڑی شرط

تحقیق: فرمایا کہ بیعت سنت ہے لیکن ہرست کے پچھ شرا نطابھی ہیں جن کے بغیروہ تا تمام رہتی ہے جسے اشراق ، چاشت پڑھنا سنت ہے گروضواس کیلئے بھی شرط ہے۔ای طرح بیعت کی بھی پچھ شرطیں ہیں۔ایک بڑی شرط ہے۔ای طرح بیعت کی بھی پچھ شرطیں ہیں۔ایک بڑی شرط ہے۔کہ طالب اور شیخ میں ہرا یک کودوسرے پراطمینان کامل ہو۔

# عمل بالسنّت كي تحريص

تحقیق فرمایا که آنخضرت میلانی که ارشادیم بعض منافع ومصالح معاشیه بھی ہیں گرہم کواس نیت سے عمل نہ کرنا چاہیے بلکہ سنت بچھ کر کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر کدو پکا تھا میں نے پوچھا کہ کیا شام کو بھی کدو ہی کیکھ گا۔ کہا ہر روز نہیں پکاتے۔ جب موسم آتا ہے تو سنت سمجھ کر تو اب کیلئے بھی بھی بھی بھی لیا تے۔ جب موسم آتا ہے تو سنت سمجھ کر تو اب کیلئے بھی بھی بھی بھی نے ہیں۔ دعفرت نے فرمایا سحال اللہ ہم کو یہ نیت بھی بھی نصیب نہ ہوتی۔

# تعویذمستعملہ دوسرے کوبھی نافع ہے

تحقیق: ایک محض نے پوچھا کہ اگر تعویذ ہے فائدہ ہوجائے تو دوسرے کودیدے۔فرمایا ہاں باس تھوڑ اہی ہوجائے گا۔

## عقل كاامتياز اوراس كى شرط مقبول

شخفین: فرمایا که الله تعالیٰ نے انسان کو جود وسرول پرمتاز بنایا جائے تو صرف دولت مقل ہی کی وجہ سے بتایا ہے اس سے بتایا ہے اس سے کام لیما جا ہے مگر وحی کی تالع بنا کر۔

انفاس عيس انفاس المعسى المعالي المعالي

# حرم کی خاصیت رحم کی سی ہے

تحقیق فرمایا که حرم کی خاصیت رحم کی ہی ہے کہ جس طرح بچہ جتنا پر اہوتا جاتا ہے۔ اس قدر رحم میں وسعت ہوتی جاتی ہوتے ہیں سب حرم شریف میں ساجاتے میں۔ اس طرح مکہ میں جس قدر بھی حاتی ہوتے ہیں سب حرم شریف میں ساجاتے ہیں۔

#### شاہی خاندان کوڈ اڑھی کی قدر

شخفیق: ثریا بیگم جب لندن بینی ہے تو ملکہ جارج پنجم ہے بھی بال کوانے کو کہا۔اس نے جواب دیا کہ ہمارے شاہی خاندان میں عورتوں کا بال کوانا ،اور مردوں کا ڈاڑھی منڈ اناعیب ہے۔

#### بلاؤں کے نزول کے دجوہ اوران وجوہ کے شناخت کاطریقہ

انقار تحييني

## نا حوش توخوش بود برجان من دل فدائے یارول رنجان من شیطان کوضائر کی خبر نہیں وہ عالم الغیب نہیں

تحقیق: فرشتوں کوبھی جب آ دمی پختہ ارادہ کرتا ہے تب خبر ہوجاتی ہے در شہیں ہوتی ۔اور بعض امور کی خبر پختہ ارادہ کے بعد بھی نہیں ہوتی جیسے ذکر فیلی کی نسبت ایک حدیث میں ہے کا تبین اعمال کوبھی اس کا پہیں۔

## شيطان کو بھی دھو کہ ہوتا ہے

تحقیق: اے اپنے کے کا انجام معلوم نہیں ہوتا ہیں وسوساتو ڈالا تھاضرر کیلئے وہاں الٹا مجاہدہ کا نفع ہوکر اوّ اب عطابو گیا چنانچہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز قضا کرادی ضبح کواٹھ کرآپ روئے۔ دوسرے دن تہجد کے وقت حضرت معاویہ گوخود جگانے آیا تو حضرت معاویہ نے دجہ پوچھی تو ہوئی چھی بھی ہے بعد بتلایا کہ کل بین نے جوآپ کی تہجد کی نماز قضا کرادی تھی جس پرآپ بہت روئے تو ہوئی جواس روئے سے تبجد پڑھنے سے زیادہ تو اب کی گیا، اور مراتب بڑھ گئے۔ اس لئے میں نے سوچا کہ جتنے ہیں اسے بی رہیں بڑھیں تو نہیں ۔ غرض انجام کی اسے بھی خبر نہیں ورند نماز کیوں قضا کراتا۔ ابناوت کیوں ضائع کرتا۔ دوسرے کام میں لگ جاتا وہ تو بڑا یور بین ہے وقت کوخراب نہیں کرتا۔

# مرتے وقت وسوسوں ہے مطلق خوف نہ کرنا جا ہیے

شخفین: بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت بیٹاب پڑاتاہے میں کہتا ہوں اگرمومن جاتا ہے۔ جاتا ہے تو ہے گاکیوں۔اوراگرنہیں توضررکیاہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہوجاتا ہے۔ وسوسے زائل نہیں ہوتا اس لئے ایسے امورے ہرگز پریٹان نہ ہوتا چاہیے کیونکہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگرانسان کے ہوش وحواس درست ہیں تو مومن کفر کو کیوں بسند کرے گا۔اگر درست نہیں تو مرفوع انقلم ہے معاف ہے نہ معلوم لوگ اس کم بخت شیطان ہے کیوں اس قدر ڈرتے ہیں بیقو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں

(F.A.

فان فقيها واحداً متودعاً اشدعلي الشيطان من الف عابد

عضه دوم

## محبوب كيءنايات برعاشق كالهيجان

تحقیق: چنانچ حضرت تنظیفی نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا تھا کہ مجھ کوئی تعالیٰ نے سورہ کم بکن تم ' کوسنانے کا تھم ویا ہے حالا نکہ تھم صاف تھا۔ گر فرط جوش میں مکرر دریافت کرتے ہیں یارسول اللّٰہ اللّٰہ سَمانی تو آپ نے فرمایاً اللّٰہ شماک بس ہے تاب ہوکررونا شروع کردیا۔ بچ ہے ۔

نوک غمزہ کی ہوجس دل میں چیمی ﷺ اس سے پوجھے حیاتی اس درد کی وہ جانے اس تُزّیخ کے سزہ کو ﷺ گذر جس ول میں حضرت عشق کاہو

#### خلاصهطريق

تحقیق ۔ فرمایا کہ طریق کامقصود رضائے حق ہے جواحکام شرعیہ کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے اب کوئی استغراق کومقصود سجھتا ہے کوئی کیفیات واحوال کو، حالانکہ بیکوئی چیز نہیں۔

تحقیق: فرمایا اس طریق میں تعلقات جس طرح مصر بیں ایسے بی عزم تعلقات بھی مصر ہے بلکہ اپنی رائے کو فیزے بلکہ اپنی رائے کو فیزے میں نیا کر دینا جا ہے ۔ پھرخواہ وہ خدمت خلق سپر دکردے خواہ خدمت مسجد خواہ خدمت نفس ۔ خودم یدکو تجویز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

# سفرمين سنتون كأتتكم

تحقیق: فرمایا کہ سفر شرعی کے اندرا گرمشغولی زیادہ ہو باریل میں کشرت سے بھیٹر ہوتو سوائے گجر کی سنتوں کے باقی و تقول کی سنتیں جھوڑ دینے کی بھی شخوائش ہے مگر اطمینان کی حالت میں بھی نہ جھوڑ ناجا ہے۔ خت مجبوری میں ایسا کرے۔

تحقیق: فرمایا که اگراولاد غیرتندرست ہوجیے اندھا ،اپانچ ہوتو اس کانان نفقہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ ہے۔اگر مال باپ نہ ہول تو عزیز وا قارب کے ذمہ ہے چاہے کتنی ہی عمر ہونجائے۔

## طربق باطن میں اعتراض

تحقیق: طریق باطن میں اعتراض اس قدر براہے کہ بعض اوقات کیائرے برکات منقطع نہیں ہوتے گراعتراض ہوتے مراعتراض وزنہ علیحد گی اختیار کرے ورنہ علیحد گی اختیار

از خدا جوئیم توفیق ادب ﷺ بادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنہا نہ خودراداشت بد ﷺ بلکہ آتش درہمہ آفاق زو ایک گرقابل عمل مسنون

تحقیق: فرمایا که آنخضرت الله نے جب حضرت علی کوئین کوقاضی بنا کر بھیجا ہے تو یہ کر بتایا تھا کہا ہے علی جب تک دونوں فریق کے بیان ندین لواس وقت تک کسی قتم کا فیصلہ ندکر تا ہے

# مسلمانوں کوایا ہج بن کرنہ بیٹھنا جا ہے

تحقیق فرمایا کہ مسلمانوں کواپانتی بن کرنہ بیٹھنا جا ہے کھائے کمائے اور بچوں کیلئے بھی جیموڑ جائے مگر حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھے اور نہ مال کو معبود بنائے نہ کسی حال میں خدا سے عافل ہو، ہاتی کھیتی کرنا، ہاغ اگانا، تجارت کرنااس کی فضیلت خودا حادیث ہے تا ہت ہے۔

# بد گمانی پڑھل کرنے کی سزاوعلاج

تحقیق ۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میرا رو پر میز پر ہے گم ہو گیا تھا بھن شبہ میں میں نے ایک بچہ کو مارار بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی ، مجھے بخت ندامت ہے کیا کروں؟

تحریر فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس ہے معافی مانگوا درا گرنا بالغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کا کرو۔اورا یک مدہ تک اس کی دلجو ئی کرواور اس سے پوچیے بوچیے کراس کی فرمائش پوری کرو۔

# طاعات میں نفس کولذت

یہ خوشی کی بات ہے رہا کی بیشی میام طبعی ہے ہر طبیعت کا حاصہ جدا ہے اس پر ملامت نہیں۔

### سفارشوں ہے کوفت

تحقیق: میرے یہاں تو اگر کوئی آئے تو طالب بن کرآئے اور مجھ کوذ مہدار شفا کانہ سمجھے۔

#### حضرت والإ كامسلك

خفا ہوتا ہوں محض اصلاح کیلئے ہوتا ہوں بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا یہ حضرت حاجی صاحبؓ کی برکت

# شخ کے ساتھ گستاخی کی بے برکتی

تحقیق: شخ کے ساتھ گتا فی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہوجا تا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونسبت ہو وہ تی ہے۔ فر مایا کہ ہاں شخ کے ساتھ جونسبت ہو وہ مجمی قطع ہوجاتی ہے۔ فر مایا کہ ہاں شخ کے ساتھ جونسبت ہوں ہمی قطع ہوجاتی ہے گھڑ فاص اثر اس کا معصیت سے مجمی قطع ہوجاتی ہے گھڑ فاص اثر اس کا معصیت سے مجمی زیاوہ ہے۔ اس طریق میں سب کوتا ہوں کا تحل ہوجاتا ہے مگر اعتراض اور گستا فی کانہیں ہوتا ہے

برکہ گتاخی کند اندر طریق گردداندروادی صرت عریق برکہ بے یا کی کنددرراہ دوست ر بزن مردال شدونا مراداوست

# سسى كے دريے ہونا مناسب نہيں

تحقیق: فربایا کہ حالات میں اصلاح متر دو کی ہوتی ہے اور جو کئی خاص خیال میں جزم کئے اوال کی نہیں ہوتی اس لئے ہم کس کے چیچے کیوں پڑیں جب حق واضح ہوگیا کتا بیں جیب گئیں اب پچھ ہی ہو۔

# آ دمی کو جا ہے کہ خدا سے محمقعلق پیدا کرے

تحقیق: پھراللہ تعالیٰ ہزے متکبروں اور فرعونوں کی گرونیں اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔

# الهام كي مخالفت كالحكم

تحقیق: فرمایا که الهام کی مخالفت ہے بھی و نیامیں مواخذہ ہوجاتا ہے مثلاً کسی بیماری میں مبتلا ہوجائے یا اور کو کی آفت آجائے مگر آخرت میں نہیں ہوتا، کیونکہ الهام جست شرعیہ نہیں اس کے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس ہے آخرت میں مواخذہ ہواور وہی کی مخالفت ہے آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

#### تنكبري حقيقت اوراس كاعلاج

تحقیق: تجریرفر مایا که تکبر کی حقیقت به ہے کہ کسی کمال میں اپنے کودومروں ہے اس طرح بزا سمجھے کہاں کوحقیر و ذلیل سمجھے۔علاج بیہ ہے کہا گریہ جھناغیراختیاری ہے تب تو اس پر ملامت نہیں بشرطیکہ اس

انفاس نعيل \_\_\_\_\_ هندوم

کے بقضا پڑکل نہیں بینی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیض نہ کرے نیز دوسرے کے ساتھ برناؤ تحقیر کا نہ کرے ۔ اورا گر قصداً ایسا سمجھتا ہے یا سمجھنا تو بلاقعد آ ہوالیکن اس کے مقتضا ، ندکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرحکب کبر کا اور سنحق ملامت اور منقوبت ہے اورا گراس علاج کے ساتھے زبان ہے بھی اس کی مدح وشاکرے اور برتاؤیمی اس کی تعظیم کرے تو بیاعون فی العلاج ہے۔

# زیادہ مل کی تو فیق سے غوائل عجب کا اندیشہ ہے

تحقیق: ایک صاحب علم نے عرض کیا کہ حضرت دنیاوی اراو ہے بھی اکثر تو شخے رہتے ہیں۔ اوردینی تو کوئی مشکل سے بورا ہوتا ہے۔ بائج وقت کی الٹی سیدھی نماز کے علاوہ جماعت و تجد تک کا الترام نہیں قائم رہتا برسول سے بہی حال ہے اب ہمت بالکل ٹوئی جارہی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ورحیم ہیں بندول کی مصلحت کوان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ کمل کی تو فیق سے ویگر غوائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا بندول کی مصلحت کوان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ کمل کی تو فیق سے ویگر غوائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا مثلا تجب کا بھرائی میں اللہ تعالیٰ کے تصرف وقد رہت اور اپنے بجر وغیدیت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ او کار واشخال اور تمام فضائل کمل کی ہوئی علیت مشاہدہ حق واسخضار ہے الجمد مللہ و ماس طرح نہی حاصل ہے۔ تحقیق نے انہیں صاحب علم نے لکھا کہ دبئی امور میں ارادول کے اس ٹو نے رہنے ہے بھی بھی اپنی زندگی کا خیال آتا ہے۔ ارشاد فر مایا کہ یہ خیال سے خیس کی علامت ففلت و بے پروائی ہے بوسیا کہ اس قتم کے لوگوں میں مشاہد ہوتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہوں کا احساس اور صدمہ وقات ۔

# ارادہ اور نیت پر بھی اجرملتا ہے

تحقیق: ان بی صاحب علم نے عرض کیا کہ ادادوں کی اس بے بسی سے بعض اوقات ہی چاہتا ہے کہ بس ارادہ کیا ہی نہ کروں لیکن چرہی قدرت نہیں۔ارشاد فر ما یا ارادہ و نیت کا جرتو بہر حال حاصل ہوتا ہے اس کو مفت کیوں ضائع کیا جائے مل کی کوتا ہیوں پر استغفار کے جد پھر کام میں کو مفت کیوں ضائع کیا جائے مل کی کوتا ہیوں کر استغفار کے بعد محاصی کا جہت ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شخ اکبر میں لگ جانا چاہیے۔ ہر وقت کوتا ہیوں کا مراقبہ مفتر ہے۔ مایوی و بست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تو بداور استغفار کے بعد معاصی کا ذبول قبول تو ہی علامت ہے۔ اس زبانہ میں خاص کر رجاء کا غلیہ بھی مفید ہے۔ میں تو احیاء العلوم میں کتاب الخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ میں خاص کر رجاء کا غلیہ بھی مفید ہے۔ میں تو احیاء العلوم میں کتاب الخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ ہے کہ خاص کر تا ہوں۔

انفاس مين \_\_\_\_ حقه دوم

# دوس ہے شخے ہے رجوع کرنے کی حد

تحقیق: فرمایا که اگر کسی کواپ شیخ سے نفع یا مناسبت نه ہوتو دوسرے سے رجوع کرسکتا ہے لیکن اپنے شیخ سے بدعقیدہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ بلکه اگر اس کی ناراضی کا اندیشہ وتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع نددین چاہیے۔

### خشوع مطلوب كي حد

تحقیق: فرمایا که نماز میں بی گلگانہیں ، لگانا مطلوب ہے اس پر بھی نہ لگنا مجاہدہ ومشقت کے اجرکوزا کد کرتا ہے خشوع کومثال ہے یوں مجھنا جا ہے کہ ایک شخص کونہا یت پختہ عمدہ کلام مجیدیا د ہے اور دوسرے کوخام۔

اس دوسرے کونسبتا سوچ سوچ کراور ذرا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے بس خشوع مطلوب اس درجہ کی توجہ ہے باتی وساوس اور خطرات کا سرے سے نہ آتا ، بیصرف استغراق میں ہوتا ہے جوحال ہے نہ کمال ہے۔

حال: اذ کارے قلب کی حالت میں کچھ تغیر نہیں کہ جس سے شوق و محبت میں اضافہ ہویا قلب میں کچھ رفتت پیدا ہوگئی ہو،اگر بید حالت غیرمحمود ہے تو علاج تحریر فر مایا جائے۔

# شوق ومحبت ورفت قلب زائد عن المقصو و ہیں

تحقیق: بیرحالت بالکل غیرمحمود نہیں مقصود اصلی اجرور ضا ہے میہ چیزیں زائد علی المقصو دہیں ان کا فقد ان ذرہ برابر موجب قلق نہیں۔

حال: سفر میں توعمو مااور حضر میں بھی معمولات کُل یا بعض ناغہ ہوجاتے ہیں ان کی قضا کیسے کروں؟

تحقیق: تھوڑی مقدار میں کرانیا کیجئے۔

علمظيم

(۱) فرمایا که مدارنمی فی الواقع فسادعقیده ہی ہے لیکن فسادعقیده عام ہے خواہ فاعل اس کامباشر

ہوخواہ اس کا سبب ہو، پس فاعل اگر جاہل عامی ہے تو خودا ہی کاعقیدہ فاسد ہوگا اورا گروہ خواص میں ہے ہے تو گووہ خود حجے العقیدہ ہو گراس کے سبب ہے دوسر ہے عوام کاعقیدہ فاسد ہوگا اور فساد کا سبب بنیا ہمی ممنوع ہے اور گونقر پر ہے اس فساد پر تنہیں عوام کی ممکن ہے گر کل عوام کی اس ہے اصلاح نہیں ہوتی اور نہ سب تک اس کی تقریر پہنچتی ہے بس اگر کسی عالی نے اس خاص کا فاعل ہو ہا تو سنا اور اصلاح کا مضمون اس سب تک اس کی تقریر پہنچتی ہے بس اگر کسی عالی نے اس خاص کا فاعل ہو ہا تو سنا اور اصلاح کا مضمون اس کے نہیں مہونچیا ، تو پہنچتی ہی سال کا سبب بن گیا اور ظاہر ہے کہ اگر ایک صنا السند کا بھی کوئی شخص سبب بن جائے تو براہے ۔ اور ہر چند کہ بعض مصلحت ہی فعل میں ہو ل لیکن قاعدہ ہے کہ جس فعل میں مصلحت اور مضعدہ دونوں مجتمع ہوں اور وہ فعل شرعا مطلوب بالذات نہ ہوؤہاں اس فعل ہی کوڑک کر دیا جائے گا۔ پس اس قاعدہ کی بناء پر ان مصلحت کی مائے گا۔ پس اس قاعدہ کی بناء پر ان مضاحد کی صل کا اجتمام نہ کریں گے بلکہ ان مفاسد ہے اور اس میں مفاسد پیش آئیں وہاں اس فعل احتران کیا تا سال فعل کوڑک نہ کریں گے بلکہ تن الا مکان این مفاسد کی اصلاح کی جائے گا۔

(۲) اول بید که سالک حتی الوسع این قلب کی تقویت اورتفریح کیلئے مقویات اور مفرحات کا استعمال اوراسباب مشوشه قلب ہے حتی الا مکان اجتناب رکھے تا کہ قلب میں قوت رہے اورا یسے احوالی کا تھی کی سے۔

### خطره کی حقیقت

اول: خطره کی حقیقت: بلااختیارنش کاکسی بری چیز کی طرف متوجه ہوجانا ہے۔

ووم: پونکہ غیرافتیاری ہے اس لئے مطلق معصیت تہیں ہاں مکاف ضرور ہے اس کے انداو کی النفات نہ اس ہے بہتر کوئی تدبیر نہیں کہ ان کی طرف النفات بی نہ کرے یہاں تک کہ بقصد دفع بھی النفات نہ کرے یکن توجہ میں بھی مبالغہ اور تند بی نہ کرے ورنہ کاوش کرے یک نوجہ کرے میں تعلی کہ ذکر میں توجہ کے ساتھ مشغول ہو جائے گی اور پھر خطرات کا اثر ہونے گئے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے گی اور پھر خطرات کا اثر ہونے گئے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے گی اور پھر خطرات کا اثر ہونے گئے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے کے بعداس کا منظر ندر ہے کہ خطرات بند ہوئے یا نہیں کیونکہ باوجودا کیے طرف توجہ قائم ہو جائے کے بعداس کا منظر ندر ہے کہ خطرات بند ہوئے یا نہیں کیونکہ خوائے خیال میں تو بہت کی قطر نہیں ہو جائے اس کے بھی دوسر سے خیالات اگر بلاقصد آئیں وہ خل یا منافی کیسوئی میت سے نقطوں میں سے ایک مرکزی نقط اشکر جمائے رکھے تو نظر کی شعاعیں ادھرادھر ضرور پھیلیں گی اور جو پاس والے نقطے ہیں وہ بھی باقصد نظر افتار بھیمی ،

کے ساسنے ضرور آئیں گے لیکن مستقل طور پر نظرای ایک مرکزی اقط پر قائم رہے گی۔
سوم: کسی اہم واجب یا مباح یا طاعت میں قلب کوشنول کردیا جائے۔ چنانچہ کلمہ استرجاع کی
تعلیم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس کا حاصل ایک مراقبہ خاص ہے۔ اور ایک عارف کا مقولہ بھی
اس کا صرح مؤید ہے کے حاف ال فی طبقات الکبری عن الحسنین بن عبد الله الصحبی قال

لايقطعك شيئ من شي الا اذاكان القاطع اتم واكمل واعلى عندك فان كان مثله

اودهنه فلايقطعك فالحكم لماغلب على قلبك.

چہارم: ترک مشاغل مباحہ میں مبالغہ ندکرے اور بالکل کیسوئی اختیار ندکرے تا کہ قلب میں الیمی چہارم: ترک مشاغل مباحہ میں مبالغہ ندکرے اور بالکل کیسوئی اختیار ندکرے تا کہ برشد گر چوں برو۔ چینے آگر کوئی شخص ہوتل کو ہوا ہے خالی کرتا چاہے تو اس کی بہل صورت یہ ہے کہ اس کو پانی سے تجرد ہے تھراس کے اندر ہواندر ہے گی ۔ نہ ہوا کا گذر ہو سکے گا ۔ لیکن مشاغل مباحہ میں تعاقبات جی کا بڑھا تا داخل خبیں کہ وہ بھی معز ہیں صرف تعلقات انظامی وتفر کی کافی ہیں ۔ مثلا انتظامات معاش ، سیر وتفری مطالعہ تو ارت کی وغیرہ ۔ واقعہ فم وعشق کو بقصد سو چنا اور اس میں خوش وفکر کرنا ۔ بااس کا بکٹر ت تذکرہ کرنا اس سے بھی قلب ایک معتد و درجہ میں متاثر ہوکر مشوش اور شعمل ہوجا تا ہے اس لئے اس کا انسداد بھی تہ بیر نہر سوم سے کرنا لازم ہے۔

### واقعهتزن يرحزن طبعي هونا

ایسے موقع پرحزن غیراختیاری ہے جومفز بھی نہیں لیکن اس کابار باریاد کرتا اختیاری ہے اور مفر بھی ہے چتا نچیا سی اوپر لات حزن اور لات حزن وارد ہے کیونکہ منبی عند ہوتا ولیل ہے اختیاری ہوئے کی اور جس طرح اس کا احداث یا ابقاء اختیاری ہے اس طرح اس کا از الدیمی اختیاری ہے جس کا طریق تجربہ بتائید بالنص تد بیر نمبر سوم میں فدکور ہوا۔

# واقعهم کے تذکرہ کااعتدال اوراس کی تائید بالنص

واقعہ کا بالکل تذکرہ نہ کرنا اور صبط میں مبالغہ کرنا بھی تجر بہ سے مصر ٹابت ہوا ہے کہ سب غبار اندر ہی اندرر ہے سے طبیعت گھٹ جاتی ہے اور اس کی قوت تحل گھٹ جاتی ہے اس لئے مصلحت یہ ہے کہ شروع شروع میں گاہ گاہ اپنے کسی ویندار ہمدرہ سے اعتدال کے ساتھ حدود شرعیہ میں رہ کر اس واقع فم کاکسی قدر تذکرہ بھی کرلیا کرے۔اس کی تائید بھی نص ہے ہوتی ہے کہ حضرت اقد س اللغظیمی اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات برروئے بھی اور رہیمی ارشاد فر مایاانا بھر اقتک یاابو اہیم کے محزونون

## بمدردی کی حدمعتدل

نیادہ ہمدردی اور زحم ہے بھی قلب کو تکلیف وتشولیش ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات خلاف سلیم اور تفویض خیالات پیدا ہونے گئتے ہیں جو بخت اندیشہ کی بات ہے اس لئے دوسرے کے ساتھ اپنی ہمدرد کی کو بھی حد کے اندر رکھے اور وہ حدید ہے کہ دوسرے کو نفع تو پہو نچ جائے لیکن اپنے کو ضرر نہ پہنچے۔ اس کیلئے اس عقلی ہمدرد کی کافی ہے ادر طبعی ہمدرد کی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ہم حد تک عقلی ہمدرد کی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ہم حد تک عقلی ہمدرد کی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ہم حد تک عقلی ہمدرد کی کو صرف اس حد تک رہنے و یا جائے ضرور کی ہو۔

### واردات قلب منجانب الله بين

حضرت مولا نا گنگونگ نے میرے ایک عربیضہ کے جواب میں فر مایا کہ جو کچھے قلب پر وار د ہو من جانب اللہ خیال کر د جو وار دات مصر ہو نگے اس مراقبہ ہے سب د فع ہو جائیں گے۔

## صاحب مقام کی حیثیت

فرمایا کہ صاحب مقام ہوجانے کے یہ عنی نہیں کہ سالک تغیرات احوال ہے بالکل ہی خالی ہوجاتا ہے کیونکہ تغیرات عارضی تو ہر بناء مصالح لوازم سلوک ہے جورسوخ کامل اور تمکین ہام کے حصول کے بعد بھی سالکین کے احوال میں گاہ گاہ واقع ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں استبداہ وامتداہ واعتداہ نہیں ہوتا جیسے صحت کا ملہ کے حاصل اور اعتدال مزاج تائم ہوجانے کے بعد بھی موہم کے بدلنے واعتداہ نہیں ہوتا ہے۔ ویکراسباب خارجی ہے احدیانا بھی زکام ہوجاتا ہے بھی طبیعت کسل مند ہوجاتی ہے بھی بخار ہوجاتا ہے۔ مگراس قتم کی عارضی شکایات صحت طبیعہ کے منافی نہیں ہوتی غرض اعتبار غالب حالت کا ہے اگر سالک مگراس قتم کی عارضی شکایات صحت طبیعہ کے منافی نہیں ہوتی غرض اعتبار غالب حالت کا ہے اگر سالک میں آثار مقام ہی یا ہے جا کمی ظہور ہو، اور آگر آثار حال میں آثار مقام ہی یا ہے جا کمی نے وض کاملین پر بھی بھی بھی بھی میں غالب ہیں تو وہ صاحب حال ہے گوا حیاتا اس میں آثار مقام ہی یا ہے جا کمی نے وض کاملین پر بھی بھی بھی بھی نظر حال ہوجاتا ہے لیکن وہ منافی کمال نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرات انبیا پہلیم السلام پر بھی بھی بھی ان حضرات انبیا پہلیم السلام پر بھی بھی بھی ان حضرات انبیا پہلیم السلام پر بھی بھی بھی ان حضرات

کی شان نے موافق غلبہ طاری ہوا ہے چنانچہ یوم بدر میں تصور سرور عالم سروار انبیا و بھاتھ نے جس ابتال کے ساتھ دعا فرمائی تھی وہ بھی غلبہ حال ہے تاشی تھا۔ بلکہ گاہ گاہ گاہ گاہ گاہ کاہ فرشتوں ہے بھی غلبہ منقول ہے ۔ حالائکہ ان میں انفعال بشری بھی نبیس ہوتا چنانچہ حضرت جبر ئیل علیہ السلام کا فرعون کے منہ میں کیچڑ ٹھونستا روایت ترفدی میں فدکور ہے ۔ لیکن صاحب مقام پر جوغلب حال ہوتا ہے اس میں وہ حدود سے خاری نہیں ہوتا ہے اس میں وہ حدود سے خاری نہیں ہوتا ہے اس میں ہوتا کیونکہ بوجہ مغلوبیت بخلاف صاحب حال کے کہوہ بھی حدود سے خارج ہوجا تا ہے گراس کو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بوجہ مغلوبیت وہ اس وقات مرفوع انقلم ہوتا ہے۔

# قبض شدید معین حصول مقام عبدیت ہے

اصطلاح صوفیہ میں ابتلاء شدید کو ہیت سے تعبیر کرتے ہیں بوقیض کی اعلیٰ ترین تہم ہے ہم کا طریان کا ملین ہی پر ہوتا ہے ایسے شدید قبض میں تابت قدم رہ ہے کے بعد سالک بعون اللہ تعالیٰ متا م عبدیت میں (جواعلیٰ ترین مقام سلوک ہے ) نہایت متمکن اور رائخ القدم ہوجا تا ہے کیونکہ مقعرف بیق عبدیت میں (جواعلیٰ ترین مقام سلوک ہے ) نہایت متمکن اور رائخ القدم ہوجا تا ہے کیونکہ مقعرف بیق سے تصرفات عظیمہ کو تو واپنے اندر مشاہدہ کر لینے کے بعداس کو اپنائے ور بی الثی محض ہو باروز روشن کی طرب مشاہد ہوجا تا ہے اور اس مشاہدہ کر کی بدولت وہ بیقشلہ تعالیٰ نزول کا مل ہے (جوتر قیات باطنہ کی انتہان منزل ہے ) مشرف و ممتاز اور سر بلندو سرفر از ہوجا تا ہے ۔ نیز چونکہ تغیرات احوال قلب کا اس کو خوب انہی منزل ہے ) مشرف و ممتاز اور سر بلندو سرفر از ہوجا تا ہے ۔ نیز چونکہ تغیرات احوال قلب کا اس کو خوب انہی طرب اور ذاتی طور پر تجربہ ہوچکا ہوتا ہے اس لئے عدم غلبہ بیبت کی حالت میں بھی وہ عظمت و جا ال خدال اور شوکت و بیبت ، قضاد قدر رائبی ہے ہمیشہ ترساں ولرزاں ہی رہتا ہے اور انہی ہی سے جھی باطنی عالمت کو عد و فاقت موس کرتے ہوئے اس کو کھی تجب و تا زکا واہمہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بر بنا ترج ہر سابق وہ ماس حالت کو عد و فاقت موس کرتے ہوئے اس کو کھی جو باتا ہے یا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تو تعلی کے مقعد اس کی صفت اور تفویض کا مل و فام تا ماس کا شیعت خوات ہا ہے یا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفت اور تو دو نیک کو کہد ہے تو تعداس کی صفت اور تو دو نا گندگی ہوجا تا ہے یا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفت خوات ہو تا ہے یا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفت خوات ہو تا ہے بیا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفت خوات ہو تیا ہے بیا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفحت خوات ہو تا ہو بیا ہو ہو تا ہے بیا بطور حاصل ہوں کہتے کہ عبد ہے تحضد اس کی صفت خوات ہو تا ہو تا ہو تا ہو جو اتا ہو جو تا ہے بیا بطور حاصل ہوں کہتے کہ مار انگانہ کی طبیعت خوات ہو تا ہو جو اتا ہے بیا بھور حاصل ہو کیا گئی کو تا ہو تا

# چندوا قعات عبديت حضرت والا

(۱) باربارتم کھا کھا کرفر مایا کہ بیں اپنے کوئٹی مسلمان سے حتیٰ کہ ان مسلمانوں ہے ہی جن کولوگ فساق و فبار سجھتے ہیں فی الحال اور کفار سے بھی احمالاً فی المآل افضل نہیں سجھتا اور آخرت میں درجات حاصل ہونے کا بھی مجھے وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ درجات توہزے لوگوں کوحاصل ہوں گے۔ مجھے تو جنتیوں کے جو تیوں میں بھی جگہل جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہڑی رحمت ہو، اس سے زیادہ کی ہوں ہی نہیں ہوتی ،اور آتی ہوں بھی ہر بنا ماستحقاق نہیں بلکہ اس لئے کہ دوز نے کے عذاب کا تحل نہیں۔

(۲) فرمایا کہ بیہ جوبھنر ورت اصلاح زجر د تو بیخ کیا کرتا ہوں تو اس دفت ہیں مثال پیش نظر رہتی ہے جیسے کی شنمراد ہے نے جرم کیا اور بھٹگی جلا دکو تھم شاہی ہوا ہو کہاس شنمراد ہے کو درے لگائے۔ تو کیا اس بھٹگی جلاد کے دل میں درے مارتے وفت کہیں ہے بھی دسوسہ ہوسکتا ہے کہ میں اس شنمراد ہے ۔ افضل ہوں۔

(۳) فرمایا کہ کوئی مومن کیسا ہی بدا تکال ہو میں اس کوحقیر نہیں سمجھٹا بلکہ فورایہ مثال پیش نظر ہوجاتی ہے کہا گر کوئی حسین اپنے منہ پر کا لک مل لے تو اس کو جاننے والا کا لک کو براسمجھے گالیکن اس حسین کوحسین ہی شمجھے گا اور دل میں کہے گا کہ جب مہمی بھی صابون سے منہ دھو لے گا۔ بھراس کا وہی جاند سامنہ نکل آئے گا۔ غرض ہے کہ جھے کو صرف فعل سے نفرت ہوتی ہے فاعل سے نفرت نہیں ہوتی۔

( م ) فرمایا کہ بھلا اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ کے لائق کیا کوئی عمل پیش کیا جا سکتا ہے بھرلیلۃ اللین والی حکایت بیان فرمائی۔

(۵)فرمایا که خدا ہی محفوظ دیکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے در نہ ہمارا ہر قول فعل حال قال سب ہی پراز خطر ہے تو میشعرا کثریا د آیا کرتا ہے ہے

من نه گوئم که طاعتم به پذیر

(۲) فرمایا که بهت بی نازک بات ہے اور بہت بی ڈرنے کامقام ہے اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز نازنہ کرے اور دوسرے کی کیسی ہی بری حالت ہو ہرگز اس پرطعن نہ کرے کیا خبرے کہ اپنی

حالت اس ہے بھی بدتر ہوجائے۔

(۷) ایک بارنہایت خشیت کے لہجہ میں فرمایا کہ دیاسلائی کی طرح سارے مواد خییشنش میں موجود جیں اس رگز کلنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسب تک رگڑ ہے بچار کھا ہے بیچے ہوئے ہیں۔ فرعون وہامان کونیں بچایاان میں وہ مادے سلگ الشھے۔اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے در نہ ہروفت خطرہ ہے۔

(۸) فرمایا که جب الله تعالی کا قبر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں اوراو ہام باطلہ بھی حقا اُق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

(9) ایک بچمع ہے مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تواس نیت ہے مصافحہ کیا ہے کہ کیا اپنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں ہے کوئی بھی خدا کا مقبول ومرحوم بندہ نہ ہوگا۔اگرایک مجمی مرحوم ہواتو کیا مجھے کو دوزخ میں جاتا ہواد کیھ کررہم نہ آئے ٹیگا اورانٹہ میاں سے سفارش کرکے وہ مجھے کو دوزخ سے نہ نگلوالے گا۔

(۱۰) بار بافر مایا کہ بیہ جواصلاح نفس کی سہل سہل اور تافع تدابیر اللہ تعالیٰ ذہن میں ذال دیتے ہیں بہ سب طالبین ہی کی برکت ہے میراکوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ کومنظور ہے کہ میرے بندوں کی اصلاح ہواور تفع پہنچے۔لبذا کیک تاکارہ سے خدمت بے رہے ہیں۔ مال بینا زندگرے کہ میں بچے کودودھ پلاتی ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کومنظور ہے کہ بچہ کی پرورش ہواس لئے اس نے گوشت میں بھی دودھ پیدا کردیا ہے،اگر ماں بچہ کودودوھ پلاتا جھوڑ و ہے تو بھردودھ ہی خشکہ ہوجائے۔اسی طرح اگر کئویں میں ذول نہ ڈالا جائے اور پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی آنے بند ہوجائے گا۔ غرض شیخ اگر القا ، جھوڑ دی تو تلفی ہمی بند ہوجائے۔اس لئے شیخ کو بھی تاز کاحق نہیں۔

(۱۱) فرمایا که میرے اندر شام ہے نامل ہے نہ کوئی کمال ہے کیکن الحمد دللہ ایٹ خلو کا اعتقاد تو ہے اللہ تعالی بس ای ہے فضل فرمائے گا۔ ان شاءاللہ

(۱۲) فرمایا که امراصلاح میں نہ میرے علم کو دخل نے نہم کو۔خدانے ایک کام میرے سپر ہ کیا ہے وہ میری مدد کرتے ہیں میرا کچھ کمال نہیں۔

(۱۳) فرمایا کہ مجھ میں تو سرا سرعیوب ہی عیوب بھرے بڑے ہیں امیری اگر کوئی برائی

نفائ مين \_\_\_\_\_ حشه دوم

کرتا ہے تو یقین جانے بھے بھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستی نہیں بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے جاس کو دھو کہ تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ بھی میں بھی بھلاکون می تعریف کی بات ہے جواس کا یہ خیال ہے۔اس کو دھو کہ جوا ہے جات کے بھی کو برا بھلا کہنا مطلق بوا ہے جو اس لئے مجھ کو کو برا بھلا کہنا مطلق نا گوارنہیں ہوتا۔

(۱۳) فرمایا که اگرکوئی میری ایک تعریف کرتا ہو تواسی وقت اپنے دس عیوب پیش نظر ہوجاتے ہیں۔

(۱۵) فرمایا که مین مدت سے بیده عام ما تگ رہاہوں اور اب تازہ کرلیا کرتا ہوں کہ اسے اللہ میری وجہ سے اپنی کی کافوق پرمؤاخذہ نہ سیجئے۔ جو کچھ کی نے میر سے ساتھ برائی کی ہویا آئندہ کرنے، میس منے دل سے معاف کی۔ پھر فرمایا کہ اگر میں معاف بذکردیا کردں اور دوسر سے کوعذاب بھی ہوتو مجھے کیا نفع حاصل ہوا۔

(۱۷) کی بارفر مایا کہ گومیں اٹھال میں بہت کوتاہ ہوں نیکن الحمد ملڈ اپنی اصلاح سے غافل نہیں، ہمیشہ یہی ادھیز بن لگی رہتی ہے کہ فلال حالت کی بیاصلاح کرنی جا ہیے فلاں حالت میں بیتغیر کرنا جا ہے۔

(۱۷) گویس نجات کواعمال برمنحصر نیس سمجھتا محض فصل پرسمجھتا ہوں لیکن بندہ کے ذیبہ یاللہ تعالیٰ کاحق ہے کہاس کے اوامر کو بجالائے اور نواہی ہے اجتناب رکھے۔اس لئے مجھے کواپنے اعمال کی کوتا ہی پر سخت ندامت ہے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔

(۱۸) ایخ کسی منتسب کی دینداری اورتقوئی کے حالات من کرفر مایا کرتے ہیں کہ وہ باپ بڑا خوش قسست ہے جس کی اولا د کمالات میں اس ہے بڑھ جائے ۔ بیکھی فر مایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کومیرا نیک نام کرنا منظور ہے کہ جو پہلے ہی ہے نیک ہیں ان ہی کومیرے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں مفت میں نیک نام ہوجا تا ہوں

ے نے دام خوش نہ دانہ خوش اماز اتفاق سے بر بارشاہباز درافتد ہدام ما

# عارف كااپنے كمالات كى نفى كرنا

قرمایا که عارف کی جتنی بھیرت بڑھتی جاتی ہے عظمت حق کا انکشاف روز افزوں انفا*ل عیمیا*ی <u>سندوم</u> ہوتا جلاجا تا ہے اور آ داب عبودیت کے روز بردر نے نے دقائق پیش نظر ہوتے چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت وطاعات کو گووہ کتنے ہی کامل ہوں حقوق عظمت حق کے لحاظ ہے بیج در نیچ سمجھتا ہے۔ اور اس کا یہ بجھنا بالکل حق بجانب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق کسی طرح ادابی نہیں ہوسکتا اسی وجہ سے عارف کواپنی کسی درجہ کی حالت پر بھی قناعت نہیں ہوتی۔ اور کسی درجہ کی بھی اصلاح پر اطمینان نہیں ، وتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تسمیں کھا کھا کرا ہے کمالات کی ففی کرتار ہتا ہے۔

### شفقت على المريض

حصرت والا کومریض پراس قدر شفقت ہوتی ہے کہاس کی درخواست کوئتی المقدور صرور پوری فرماتے ہیں۔

### مبتلا ئے قبض وہیت

مبتلائے قبض وہیبت کو تکلیف تو بے شک بخت ہوتی ہے کیکن قطع طریق میں کوئی حرج نہیں وتا۔

# حكم حالت قبض وهيبت

ا۔اس شخف کو کمھی عجب نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہے کہ میں بدحال ہوں۔

۳۔ ہمیشہ تر سال رہتا ہے اپنے علم وکمل پر نازنہیں ہوتا ، مجھتا ہے کہ میراعلم وکمل حال کیا چیز ہے ۔اس کی حقیقت دکیجے چکا ہوں۔

سوراً کرید عقبہ چین آنچکتا ہے تو شیطان کے مقابلہ میں اس میں قوت بیدا ہو جاتی ہے اس سے ڈرتانبیں کہ بس اس سے زیادہ کیا کر لے گا۔ اور بدون اس کے گذر ہے ہوئے لطیف الطبع کو ہرمفز صحبت تک سے اندیشے دہتا ہے۔

سے مرتے وقت دفعتا اگریہ حالت پیش آتی تو پریشان ہوکرخدا جانے تس کس خیال میں مرتا۔ اگریہ عقبہ گذر جائے تو اس کے قمل کی قوت ہوجاتی ہے اگراس وفت بھی ایسا ہواتو پریشان اور تق تعالیٰ پر بدگمان نہ ہوگا۔اطمینان ومحبت تق میں جان دے گا۔

۵۔ میخص محقق ہوجا تا ہے دوسرے مبتلا کی دیکھیری آسانی ہے کرسکتا ہے۔

انفاس عين \_\_\_\_\_\_ عشد دوم

٣ \_ ہروفت اپنے او برحق تعالی کی رحمت و یکھتا ہے کہ ایسے نالائق کوالیں تعتیں عطافر ماتے

يں۔

ے۔اس حدیث کے معنی برائے اقعین و بھتا ہے کہ مغفرت عبد کی عمل سے نہ ہوگی رحمت حق ہے ہوگی وغیر ذالک ممالا پخصیٰ ۔

۸۔فرمایا کہ سالک کو خطرات منکرہ ہے پریٹان نہ ہونا جا ہیے نہ ان کی بناء پراپنے کومر دود سے بھٹا جاتے ہیں۔اکثر عادۃ اللہ یہی ہے کہ بعد وصول تام خطرات فنا ہوجاتے ہیں۔اگر بمقتصائے اسباب ومصالح خاصہ پھربھی فنانہ ہوں تب بھی کچھٹم نہ کرے کیونکہ خطرات غیراختیار میہ پرمطلق مواخذہ نہیں۔ دوہ معصیت ہیں ،البتہ اذیت و کلفت ضرور ہوتی ہے گراس پربھی اجرماتا ہے اور در جے بڑھتے ہیں۔

9 ۔ فرمایا کہ خطرات کی خاصیت بجل کے تارکی ہے کداگراس کواپنی طرف کھینچنے کی نیت ہے ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لیٹنا ہے اوراگر ہٹانے کی نیت سے ہاتھ لگایا جائے تو بھی وہ لیٹنا ہی ہے ۔ بس خیریت ای میں ہے کداس کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے نہ جلہا نہ سلبا۔ ای طرح خطرات ووساوس ہے امن کی صورت یہی ہے کدان کی طرف التفات ہی نہ ہی کیا جائے نہ جلباً نہ دفعاً۔

۱-فرمایا کہ قلب کی مثال شائی سڑک کی ہے۔ جس پرامیر، غریب شریف رذیل سب
چلتے ہیں کسی کوئی نہیں کہ ایک دوسرے کورو کے۔ اگر پھارا ورہستگی بھی چل رہے ہیں تو حرج بی کیا ہے وہ
اپنے راستے جارہے ہیں ہے اپنے راستے چلتا ہے۔ اسی طرح قلب کی ساخت بی من جانب اللہ اس طرح
کی واقع ہوئی ہے کہ اس میں ایجھے ہر سے بھی قتم کے خیالات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ کسی کواس مطالبہ کا حق
نہیں کہ میرے قلب میں ایجھے بی ایجھے خیالات آیا کریں برے خیالات بالکل آئے بی نہیں۔
اگر بلا اختیار برے خیالات آئے ہیں تو کیا ڈر ہے۔ ہاں قصد ابرے خیالات نہ دلائے شقصد ان کو باتی
رکھے اور بھراطمینان دسکون کے ساتھ اپنے کام میں لگارہے خطرات منکرہ کی طرف التھات ہی نہرے۔

خطرات پرمغموم ہونا

ال سے قلب میں ضعف عارض ہوتا ہے اور خطرات کا زیادہ جموم ہوتا ہے اور سخت افیت بہنچی ہے۔

ہے۔ اس کئے ان کی طرف الثقات ہی نہ کیا جائے ۔ کیونکہ حدیث سے تابت ہے کہ بیسوء اعتقاد سے

ہا شی نہیں بلکہ اس کو ذا لک صرح الایمان فر مایا ہے ہیں بجائے مغموم ہونے کے خطرات کو علامت ایمان

انقاس عیسیٰ صفہ دوم

سمجھ کراس برعقلاً مطمئن اورمسرور رہے کہ بحداللہ میرے عقائد توضیح ہیں اور بے فکری اوراطمینان کے ساتھ اپنے کوذکروطا عت اورضروریات دینیہ ورنیو بیمیں بلالحاظ دلچیسی وعدم دلچیسی مشغول رکھاجائے بلکہ حسب تحقیق حضرت والا امورمباحد کا بھی قدر ہے شغل رکھاجائے کہ وہ بھی و قابیہ ہوجائے ہیں خطرات منکرہ کا۔

#### دفع خطرات كانهايت قوى الاثر مراقبه

خیال کے بدل جانے ہے بھی خطرات دفع ہوتے ہیں اس لئے حضر ت والاسا لک کیلئے اس مراقبہ کا کہ اللہ تعالیٰ کو بھھ ہے محبت ہے جہ حدمنافع ہونا بتا کید فرمایا کرتے ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ اگرا پی حالت اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل نہ ہوتہ بھی حسب بشارت انسا عبد طن عبدی ہیں کہ عبدی ہیں۔ یہی نیک گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو جھ ہے محبت ہا ورمجت جن کے قاربھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور دین کی فکر عطافر مائی اور خطرات مشکرہ پر طبعی غم نصیب فرمایا جوسر کی علامت ہے ایمان کی ۔ اس مراقبہ میں علاوہ اور منافع باطنیہ کے بیھی بڑا نفع ہے کہ بیمراقبہ خطرات کے وقع کا نہایت تو کی الاثر اور بحرب بلکہ ضروری علاج ہے۔

### خطرات کے اندرخوض کرنا ہی غضب ہے

اس سے بجائے شفاہونے کے اور زیادہ پر بٹانی بڑھتی ہے اور خطرات کا بہت زیادہ بجوم ہونے گا ہے۔ اور خطرات کا بہت زیادہ بجوم ہونے کے معصیت مونے گئی ہے۔ اور گوان کا بجوم وین کے لئے مطلقا معزبیں کیونکہ بوجہ غیرا ختیاری ہونے کے معصیت منیں لیکن ان سے اذبت ہے حد ہوتی ہے اور ان سے نجات پانے کی جوقد ابیریتائی جاتی ہیں وہ بھی دفع اذبت ہی کیلئے بتائی جاتی ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بلا ضرورت مشقت اور پر بٹائی میں ڈالنا بھی تو مناسب منیں۔

#### خطرات کےاسباب

قر مایا بھی خطرات کا سبب لطافت طبع اور ذکاوت حس ہوتی ہے۔ بھی عوارض طبعیہ بھی رذاکل نفسانیہ یہ بھی تصرفات شیطانیہ بھی معاصی اور بھی حق تعالٰی کی جانب سے طلب کا امتحان ہوتا ہے اور بھی محل سے زیادہ کام کرنا۔ اور بھی ان اسباب میں ہے ایک سے زائد اسباب بھی جمع ہوجاتے ہیں لیکن

انفاس عيس بيس علم انفال عيس بيس المسلم انفال عيس بيس من المسلم ال

ہر صورت میں علاوہ معالجات خاصہ کے سب کامشترک علاج کہی ہے کہ النفات نہ کرے اور خوش نہ کرے نہ خطرات میں نہ ان کے اسباب میں اوراس صورت میں کہ سبب تشخیص نہ ہو سکے علاوہ علاج مشترک (عدم النفات) کے سب معالجات خاصہ کو بھی جمع کر لیاجائے۔

#### ملكات رذيليه

فرمایا کہ ملکات رؤیلہ پرمواخذہ نہیں کہ وہ غیر اختیاری میں ہاں افعال پرمواخذہ ہے جو اختیاری میں ۔ بس ملکات رؤیلہ کے مقتضاء پڑھل نہ ہونے و بے باتی اس فکر میں نہ پڑے کہ ملکات رؤیلہ زائل ہوجا کمیں کیونکہ وہ زائل نہیں ہوا کرتے ،البتہ مجاہدات اور تکرار مخالفت نفس سے مضمحل ہوجاتے بیں ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جبلی ہیں اور جبلت بدلانہیں کرتی ۔ البتہ افعال جبلی نہیں ان پر اختیار ہے ہی بس ان کا صدور نہ ہوئے و ہے ۔ اور نداس غم میں پڑے کہ میری جبلت ہی کیوں ایس ہے کیونکہ حق تعالی خالق بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں ان کی اس میں بیٹروں حکمتیں ہیں ۔

# رذ ائل نفس

فرمایا کرنٹس کی ساخت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ رذائل سے خالی نہ ہو چنانچہ کم وہیش رذائل سے خالی نہ ہو چنانچہ کم وہیش رذائل سب میں موجود ہیں الاماشاء اللہ الیکن جب تک وہ رذائل قوت سے فعل میں نہ لائے جائیں۔اوران کاظہور بذر بعیصد درا عمال نہ ہوکوئی مواخذہ ہیں جیسے دیاسلائی میں سب ماو ہے جل اٹھنے اور جھڑک اٹھنے کے موجود ہیں لیک کی اگر اس کورگڑ انہ جائے تو جا ہے جیب میں لئے پھر یے کوئی اند بیٹر نہیں ۔ ہاں اس کی ہروت سخت احتیاط رکھنی ضروری ہے کدرگڑ انہ گئے یائے۔

# مرا قبہت تعالیٰ کے حاکم وکیم ہونے کا

فرمایا کداپی طرف ہے اس پر بالکل آمادہ رہاجائے کداگر ساری عمر مجرخطرات ہے نجات نہ طے تب ہمی کچھ پرواہ نہیں جو کام ہم کو بتایا گیا ہے بس وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کے ہم مکلف بی نہیں۔ اور ہر حال میں اس امرواقعی اور عقیدہ واجہ کا استحضار رکھاجائے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم ہمیں ، حاکم ہونے کی بناء پر تو ان کومخلوق کے اندر ہر شم کے تضرفات کرنے کا بوراحق اور کا لی افتدیار حاصل ہے۔ وہ اپنے بندول کے اندر جو چاہیں تصرف فرما کمیں ۔ کسی کومجال چون و چرانہیں اور حکیم ہونے کی بناء

انفاس میسلی سسه حته دوم

ہر بندہ کوان کے ہرتصرف کے متعلق اجمالا بیاعتقاد رکھ کر بالکل مطمئن رہنا جا ہے کہ بیتصرف میرے حق میں سراسر حکمت ہے گواس کی تفصیلی حکمتیں معلوم ندہوں۔

# قبض بسط سے ارفع ہے

محققین نے قبض کوسط سے ارفع کہاہے کہ اس سے اخلاق رذیلہ کا معالجہ زیادہ ہوتا ہے تمام ذاکرین کوقریب قریب بیرحالت چیش آتی ہے پھراس سے نجات بھی ہوجاتی ہے اوراس کے بعد اور ترقی ہوتی ہے۔

سالک اکثر جس شوق وذ وق سوز وگداز کو کمال سمجتا ہے نہ وہ کمال ہوتا ہے اور جس خشکی اور وسوسہ کونقصان سمجھتا ہے نہ وہ نقصان ہے۔

فرمایا که به کلیه مجھ لیاجائے که جوافعال اختیاری ہیں ان میں الله درسول کے خلاف نه کیا جائے تو پھراحوال خواہ کچھ ہی ہوں وہ چونکہ غیراختیاری ہیں ان کی کچھ پرواو نه کرنا چاہیے۔آپ محروم نہیں ایک وقت میں بیامر تحقیقاً معلوم ہوجائیگا ابتقلیدامان کیجئے۔

فرمایا کہ میری تمنائے دلی اینے متعلقین کیلئے حالت قبض کے طاری ہونے کی بشرط البھیرت والاستقلال ہوا کرتی ہے اور اس کے منافع اس قدر میں کہ احصاء میں نہیں آتے جن سب کا خلاصہ فناء تام ہے اور اس کے بعد جو سط ہوتا ہے وہ لے نظیر ہوتا ہے۔

# عالت قبض كادستورالعمل

فرمایا کہ بین قبض کے وقت گواس کے منافع معلوم نہ ہوں گر بعد بیں اکثر معلوم بھی ہوجائے
ہیں اورا گر معلوم بھی نہ ہوں تب بھی حاصل تو ہوتے ہیں اور حصول ہی مقصود ہے نہ کہ اس حصول کاعلم ہرگز
ہر بیٹان نہ ہوں، ذکر جس قدر ہو سے کرلیا کریں۔ اگر چکی قدر تکلیف کرنا پڑے۔ اورا گرچاس میں
رپین بھی نہ ہو۔ اور جس میں زیادہ کلفت ہو تخفیف کردیں۔ اور استغفار کی قدر سے کھڑ ت رکھیں اور جب
سک بیرحالت رہے ہفتہ میں ایک دوبار اطلاع دیتے رہیں۔

# قبض پیش خیمه عبدیت ہے

فرمایا که تغیرات احوال طبعی دنفسانی بین نه که روحانی قلبی \_ سوایسے تغیرات مصرتو کیا تافع

نفاس عيني ----- حشد دوم

ہوئے ہیں۔ عبدیت کی حقیقت کا اس میں مشاہرہ ہوتا ہے فنا و تہیدی رائے العین ہوجاتی ہے۔ اختیاری کام کی پابندی ایسے ہی وقت و کیکھنے کے قابل اور کل امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا اعلیٰ درجہ کے نمبر کامشخق ہوگا۔

# قبض کی ایک بڑی مصلحت

فرمایا کہ حالت قبض و ہمیت میں سالک سے دکھے کر پریشان ہوتا ہے کہ میرے لئے چاروں طرف ہے راستے بند کرد ہے گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ مسلحت ہوتی ہے کہ سب طرف سے مایوں ہوکر میری طرف رجوع ہو۔ اوراس سد باب سے مقعمود اپنے سے مجوب کر تانہیں ہوتا بلکہ شیطان سے بچا کرخود اپنی پناہ میں لیمنامقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالکہ کواس تنگی میں اس لئے مبتلا کرتے ہیں کہ مبلکات باطنی عجب و کبرے محفوظ رہے۔ اوراگراس کے ساتھ ایسامعاملہ نہ کیا جاتا تو رذا کل نفس کے پنجہ مبلکات باطنی عجب و کبرے محفوظ رہے۔ اوراگراس کے ساتھ ایسامعاملہ نہ کیا جاتا تو رذا کل نفس کے پنجہ میں جا پھنتا ہلاک ہوجاتا۔ چنانچہ حضرت مولا ناروی ای حالت قبض اوراس کے معالجہ میں فرناتے ہیں

ا بي حريفان راه بارابست يار آ جوئ تنكيم واوشير شكار جزبه تنكيم ورضا كا حيارهٔ در كف شير نرخو ل خوارهٔ

# هيبت وحزن كادستوراعمل مسنون

فرمایا کہ ہیبت اور حزن مبارک ادرر فیع حالات میں ہے ہے آگر اس میں ختم ہوجائے شہادت کبریٰ ہے مگر اس میں ختم ہوجائے شہادت کبریٰ ہے مگر سنت کا مقتضاء یہ ہے کہ جہاں تک اپناعلم وقد رہت کام دے اعتدال وتعدیل کا پنامتعقر اصلی بنائے ہیبت کے ساتھ انس اور حزن وسوء ظن کے ساتھ رجا ورحمت اور فنا کے ساتھ بقا اور نیستی کے ساتھ مشاہدہ فعمت کا اہتمام واستحضار کرے۔

### غلبہ ہیبت کے دفت کا مراقبہ

ایک طالب کوتر بر ایا کہ اگر آپ کو آثار ہیت اور سوء ظن بنفسہ کا زیادہ غلبہ ہوا کر ہے تو سوچا سیجئے کہ بیش ہر میں نیست کہ ہم ہر حالت میں ناقص اور عاصی ہیں ، تو خدا تعالیٰ کے یہاں جس طرح کا ملین کی نجات ہوگی ای طرح تائیین کی بھی ہوگی اگر صدر نشین نہ ہو نگے تو صف نعال ہی ہیں جگہ طرح کا ملین کی نجات ہوگی تو جو تیال بی ہیں جگہ مل رہے گئے ۔ اگر اولیت نہ ہوگی تو جو تیال کگنے کے بعد ہی ہیں۔ بس سیمجھ کر العھم اغفر لی کی کثر ت کرنی

انفاس عين \_\_\_\_\_ حضه دو

### غلبه قبض كاعلاج

فر مایا کرفیض کے غلبہ کی حالت میں انسیر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت میں یا علا نین ترجمہ اربعین میں کتاب الرجاء بعنی خدا کی رحمت کی امید کامضمون بار بارد کچھنا جا ہے۔

### شوق كافقدان سالك كومصرنهيس

ایک طالب کوتر برفر مایا کہ فدموم حالت وہ ہیں ۔ایک معصیت ،دوسری غفلت ،رہا غلبہ (جوش وخروش) اور شوق بیر حالت عارضہ ہیں ہے ہے۔اس کا فقدان سالک کومعز نہیں اور نہ بیر کیفیت بعینہ قائم ودائم رہ مکتی ہے جابات کا آپ کوشبہ ہوگیا ہے وہ محض وہم ہاور کچھیس ۔اپنے کام میں ہمولت اور احت ہے گئے رہینے ، پریشانی سے البتہ قلب ضعیف ہوجا تا ہے جس میں معز ہونے کا احتمال ہے۔ اور احت ہے گئے طالب کوتر برفر مایا کہ نہ آپ مریض نہ علاج کے تحاج البتہ فن کے نہ جانے ہے اپنی صحت کی خرنہیں ،مو ہم کی کوئی ضرر کی مات نہیں۔

### قبض کاایک سبب امتحان ہے

ایک طالب کوتر رفر مایا کرقبض کے اسباب مختلف ہیں اور معالجات بھی مختلف۔ اگر آپ سے کوئی معصیت نہیں ہوئی اور غیر جنس لوگوں سے اختلاط بھی نہیں ہوا تو اس کا سبب امتحان ہے تو کل اور صبر سے کام لیجئے استعفاد کی کثرت رکھئے اور میرے مواعظ اور تربیت السالک، دیکھئے کہ رحمت حق متوجہ ہو۔

### غیراختیاری امور کاعلاج تفویض ہے

ایک طالب کوفر مایا کہ جتنے کا م اختیار میں ہیں گئے جائیں۔اور جوامرغیرا ختیاری پیش آئے اس میں ذراجنبش ندکریں نہ بچھ تجویز کریں بس خدا کے سپر دکر کے خاموش رہیں۔

### وساوس ہے پریشانی کاعلاج

فرمایا کہ وساوس کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ پریشانی سے قلب ضعیف ہوجا تا ہے جس سے دوتا ججوم ہوجا تا ہے بجز بے پروائی اور بے التفائی کے اور کوئی تربیز نہیں بلکہ بہتر ہے کہ اس پرخوش ہواس سے قلب کوتوت ہوتی ہے۔اوروساوس کوتیول نہیں کرتا۔ بہت جلد قطع ہوجاتے ہیں اور حقیقت میں جب اس میں گناہ نہیں تو پھر پریشانی کیوں ہو، کوطیعی تزن وغم مذموم نہیں۔ بلکہ میدا بمان کی علامت ہے کیکن عقلاً بے فکری کو بہر حال غالب رکھنا جا ہے۔ تا کہ وہ حزن طبعی مضمحل ہوجائے اور موجب پریشانی نہو۔

#### تخيلات فاسده كاعلاج

تخیلات فاسدہ کا تو ہمل علائ ہے ہے کہ جب ایسے تخیلات کا ہجوم ہوا ہے قصد واختیار ہے کی نیک خیال کی طرف متوجہ رہتا جا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تخیلات باتی رہیں یا ہے آئیں ان کار ہتا یا آتا بھینا غیراختیاری ہے کیونکہ مختلف فتم کے دوخیال ایک دفت میں اختیار اجمع نہیں ہو سکتے اور اگر بالاختیار اجھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں ذہول ہوجائے جب متنبہ ہوذہول کا تدادک تو استعقار ہے بالاختیار اجھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں ذہول ہوجائے جب متنبہ ہوذہول کا تدادک تو استعقار ہے کہ اس سے ہمل کوئی چنے کرے اور پھراسی تدرہ بل ہے کہ اس سے ہمل کوئی چنے بی نہیں ، اس کو دستور العمل بنا کر بے فکر ہوجانا جا ہے۔

فرمایا که سالک کوخطرات منکرہ کی بناء پراپنے کومردود ندسمجھنا چاہیے کیونکہ ان خطرات کو توشیطان قلب میں ڈالٹا ہے لہذا سالک بے چارے کا کیاقصور بلکہ اس کوتو جونا گواری کی وجہ ہے اذیت ہور ہی ہے اس کا اس کواجر ملے گا۔

عالب عادة الله مبی ہے کہ بعدوصول تام خطرات فناہو جائے ہیں۔ اگر بمقتصائے اسباب ومصالح خاصہ پھر بھی فنا نہ ہوں تب بھی بچھ نہ کرے کیونکہ خطرات غیرا نقتیار ہیہ پرمطلق مواخذہ نہیں۔
فر مایا کہ خطرات داغل قلب میں واقع نہیں ہوتے بلکہ حوالی قلب میں رہتے ہیں۔ اور جو چیز داخل قلب میں متوہم ہوتی ہے وہ خطرات نہیں ہوتے بلکہ ان کااثر اور خض انعکاس ہوتا ہے کیونکہ داخل قلب میں متوہم ہوتی ہونے کہ چیز ہوتا کے کیونکہ داخل قلب میں واقع ہونے کی چیز تو صرف عقیدہ را خہ ہوا کرتا ہے نہ کہ خطرہ جوا کے محض وہمی اور سطحی چیز ہے اور بچھ نہیں۔

فرمایا کہ شیطان ای قلب میں وسوے ڈالناہے جس میں ایمان ہوتاہے جیسے چور وہیں گھستاہے جہاں مال متاع ہوتاہے \_بس میسجھنا جا ہے کہ خطرات مونین ومقبولین ہی کو پیش آتے ہیں کافرین ومردود بن کو پیش نہیں آتے۔

فرمایا کہ خطرات منکر ہ کوعقلاً منکر سمجھاجائے اور اپنے اختیار کوان سے ہرگز متعلق نہ ہونے انفاس عینی سے دوم ویاجائے نہ صدوقا نہ بقا ہے۔ نہ ان کے مقتضاء پڑھل کی نوبت آنے دی جائے اور بجائے مغموم ہونے کے خطرات کوعلامت ایمان سمجھ کر اس پرمظمئن اور مسرور رہے کہ بھراللہ میرے عقائد توضیح بیل اور دستورالعمل مرقوف نمبر اسا کو معمول بناکر بے فکری اوراظمینان کے ساتھ اپنے کوذکر وطاعت اور ضروریات دیدیہ و نیویہ میں بلالحاظ دلچہی وعدم دلچہی مشغول رکھا جائے بلکہ جسیانمبر اجز وسوم و چہارم میں شہوریا ہے امور مباحد کا بھی قدرے نفل رکھا جائے کہ وہ بھی وقایہ ہوجائے ہیں خطرات مشکرہ کا۔

فرمایا کہ دساوس ہے ایک گونے ظلمت طبعی ہوتی ہے گمر ہرتار کی مانع قطع مسافت نہیں جب کہ دسا نَطَّیج ہوں ۔ چنانچے ریل بھی تاریکی میں بھی جلتی ہے اس طرح کہ اس کی کھڑ کیاں بند ہوتی ہیں بس ڈرائیور کاصاحب نور ہونا کافی ہوتا ہے اور ریل کالائن پر ہوتا۔

ان سب ندکورہ معالجوں کی شرا اَطافع یہ ہیں کہ ان معالجات کو معالجہ بجھ کراور دفع خطرات کی خطرات کی خطرات کی خطرات کی خطرات کی خطرات کے بیٹ سے ہرگز ند کیا جائے بلکہ مستقل اعمال مفیدہ بجھ کراختیار کیا جائے اور نتیجہ خاص بعنی اندفاع خطرات کا بھی انتظار نہ کیا جائے ورنہ اس انتظار سے تعیل اور تعیل سے تقاضہ اور تقاضے سے تشویش پیدا ہوگی اور بھلاتشویش کے ہوئے ہوئے خطرات کیسے دفع ہو سکتے ہیں۔

### امورتربیت میں شنخ ہے مزاحمت

فرمایا کدامور تربیت میں میری رائے میں کسی کومزاحمت ندکرنا چاہیے۔ پس میں جس کے ساتھ جومعاملہ کروں میر ہے۔ بس میں جس کے ساتھ جومعاملہ کروں میر ہے۔ سب احباب کوبھی بہی بجھ لینا چاہیے کدوہ شخص اس معاملہ کا اہل ہے جونکہ اللہ تعالیٰ نے میکام میر ہے۔ سپر دفر مار کھا ہے اس لئے وہی میری دیکھیری فرمائے ہیں ور ندمیں کیا چیز ہوں۔ سیعیت بحالت سفر

حصرت والا کا عمو ما سفر میں معمول بیعت نہیں تھا لیکن مریضوں اور عورتوں کی درخواست بیعت کومنظور فر مالیتے ہتھے کیونک مریض تو مرض کی وجہ سے واجب الرحم ہوتے ہیں اور عورتیں اہل الرائے نہیں ہوتیں ان پیچار یوں کا عتقاد بالکل سیدھاسادھااور سچا ہوتا ہے۔

#### انتظار كيفيات طبعيه حسنه

فرمایا که کیفیات طبعیه حسنه غیراختیار میمحودتو بین مقصود نبیس لبنداد عا کاتو مضا کفته نبیس کیکن ان انفاع میمیلی میمیلی مصدور كانتظرر ہناخلاف اور بوجی یسکوئی اور شاغل عن المقصو دہونے کے مصر ہے۔

# اقتضائے عقل وصدورا عمال

فرمایا کہ عقلی احوال بھی طبعی کیفیات ہے بالکل خالی نہیں ہوتے ورنہ محض اقتضائے عقلی صدور انکمال کیلئے عاد ۂ کافی نہیں ای طرح بالعکس البتہ ایک صورت میں عقلیت عالب ہوتی ہے اور طبیعت مغلوب اور دوسرے میں برنکس۔

# شيخ سےعدم منابست كى ايك علامت

فرمایا کہ جوطالب اپنے کام میں با قاعدہ لگا ہوتا ہے اس کوہروفت اپنے اندرشخ کی معنوی کرامتوں کا کھلی آنکھوں مشاہرہ ہوتار ہتا ہے لبذا اس کو اپنے شنخ کی حتی کرامتیں دیکھنے کی ہوں نہیں ہوتی اورا گریدت طویلہ تک ایسامشاہدہ نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ کوئی دوسرا شیخ تلاش کرے کیونکہ یہ دلیل ہے اس کی کہاس کوشنخ ہے منا سیت نہیں۔

# شخ کی مجلس میں توجہ کس طرح رکھے

فرمایا کہ شخ کی مجلس میں شئے کے قلب کی طرف متوجد ہے خواہ وہ کسی کام میں مشغول ہواور ہے۔ تصور رکھے کہ اس کے قلب سے میرے قلب میں انوار آ رہے ہیں ۔

### **نداق طبعی حضرت والاً**

فرمایا کہ نداق تو میرایمی ہے کہا بنی ہی حالت میں محود مستغرق رہوں اور خاموش جیٹھا رہوں کیکن کیا کروں اہل مجلس اور بل ضرورت کی خاطر ہے بولنا پڑے۔

#### حضرت والأكاتضوف

ایک بارکسی سلسله کلام میں فرمایا کہ یہاں تو ملا پن ہے ہم نہیں جانے کے درویش کیا چیز ہے۔ طالب علم بیں صاحب علم نہیں۔ بس قرآن وحدیث پڑمل کرنا بتاتے ہیں پھراس میں جو پچھ کسی کو ملنا ہوتا ہے ل جاتا ہے اور الحمد للّٰہ ایساماتا ہے مسالا عیسن و ء ت و لا اذن مسلم عیت و لا بحیط رعلیٰ قلب بیشو ۔ مگر طاہر میں پچھییں ، ندوہ حق ہے ندوجد وحال ہے نہ کشف وکر امت ہے۔

انفاس عيل ميسل عقدووم

# توجه كاما ثورطريق

فرمایا کہ بھے تواپی توجہ کوسب طرف سے ہنا کرا یک خاص شخص کی جانب جوگلوق ہے ہمی تن متوجہ ہوجانے میں غیرت آتی ہے بیتو حق خاص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ سب طرف سے توجہ ہٹا کربس ای ایک ذات واحد کی طرف ہمیتن رہا جائے ۔ البتہ دلسوزی اور خیر خوابی کے ساتھ تعلیم کرنا اور ول سے یہ چاہنا کہ طالبین کو نفع بہنچے اور ان کی دین حالت درست ہوجائے بیتوجہ کا ما ثور طریق ہے ۔ اور یک حضرات انبیا علیم السلام کی سنت ہے اور بین فع اور برکت میں توجہ متعارف سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کے اثر کو بھ ہے بینظاف توجہ متعارف کے کہ اس کا اثر بس ای وقت ہوتا ہے پھر پچھیس ، اور فرمایا کہ بچھے تو او جود جا تر سے بین طبیعتیں اس کو قبول نہیں کرتمی ،۔

# یننخ کے قوی النسبت اور صاحب برکت ہونے کی علامت

فر ہایا کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بغیر قصد اُ توجہ کے ہوئے اگر کسے ہوتا ہے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قلوب ہی کے اندر تعدیہ کی خاصیت رکھی ہے جیسے کہ آفاب کا یہ تصدیبیں ہوتا کہ اس کا نور دوسروں کو پنچتا ہی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت ہی دوسروں تک پنچلیکن پھر بھی اسکا نور دوسروں کو پنچتا ہی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت ہی رکھی ہے کہ جو شے اس کے مقابل میں آجائی ہے منور ہوجاتی ہے۔ بلا تصدیق فیض کا پنچنا شخ کے زیادہ کمال کی بات ہے اور اس کے نہا یہ تو ی النسبت اور صاحب برکت اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ انسان کا کمال

فر مایا کہ انسان کا کمال تو یہی ہے کہ معاصی کا میلان ہواور پھر بھی اینے آپ کورو کے رہے۔ اور معاصی کا صدور نہ ہونے وے۔

## پرانے معمولات کو چھڑا نانہ چاہیے

فر مایا کہ جس ذکر ہے دلچیں ہوتی ہے اس پر مداومت بھی آسان ہوتی ہے اور اس کے دوران جمعیت و میسوئی بھی رہتی ہے جومعین مقصود ہے اس واسطے میں برائے معمولات کونہیں جھوڑ اتا ، کیونکہ پرانے معمولات سے انس ہوجا تاہے اوران سے دلچیں بھی زیادہ ہوتی ہے نیز معمولات میں مداومت کی بدولت ایک خاص برکت بھی پیدا جاتی ہے۔

حضرت والاکواگر بعض مجتهدین کے اقوال پربھی کسی ملازمت کے جواز کی گنجائش ملتی ہے تو اس عام ابتلاءاور ضعف ہم کے زمانے میں اس گنجائش کی بناء پراجازت ویدیتے ہیں کیونکہ تنگی معاش میں اس ہے اشد دینی ضرر کا اندیشہ ہے۔

## شيخ کی حقیقی کرامت

طالبین کے اندراہتمام دین اورفکر جائز دنا جائز بیدا کر دینا ہی تو شخ کی حقیقی کرامت اور اس کےصاحب فیض و برکت ہونیکی بین علامت ہے۔

# صاحب اجازت كيلئے ظاہری وجاہت کی شرط

فرمایا که مصالح دینیه کامقتضاء بیہ ہے کہ صاحب اجازت میں کسی نہ کسی تھے گاہری وجاہت بھی ہودینی یاد نیوی مثلاً اہل علم ہویا کسی معزز طبقہ کاہونا کہ اس کی طرف رجوع کرنے میں کسی کوعارنہ آئے اورطریق کی بے قعتی نہ ہو۔

#### علامت محبوبيت عندالله حضرت والأ

یہ بار ہابرار با کامشاہدہ ہے کہ حضرت کود کیکھتے ہی خالی الذہن کے قلب کے اندر حسن عقیدت بیدا ہوجاتی ہے اور ہے اختیار کشش ہونے گئی ہے جوعلامت ہے محبوبیت عنداللہ کی ۔ چنانچہ ایک موقع برخود حضرت والاً نے فرمایا کہ جس کس سے میں ملتفت ہوکر دوبا تیس کرلیتا ہوں وہ ایسامسخر ہوجاتا ہے کویا اس کا ول مٹھی میں آگیا۔

# اعزاء کی تربیت باطنی سے عذر مناسب ہے

فرمایا کہ بعد تجربہ بس اسلم صورت یہی سمجھ میں آئی کداعزہ کی تربیت باطنی سے عذرہی کردیا جائے چنانچداب میں اکثر صورتوں میں بہی کیا کرتا ہوں کیونکہ ادھران کی بھی خصوصیت کی تو قعی ہوتی ہے اور ادھرخود مجھ کو بھی خصوصیت برنے کا طبعی تقاضہ ہوتا ہے اور اگر طبعی تقاضہ پردینی مصلحت کوتر جے دی

انفاس نيسلي ------ دعته دوم

جائے اور کتی ہی کابرتاؤ کیا جائے تو بھرنا گواری کااٹر واسطہ درواسطہ دور تک پہنچیا چلا جاتا ہے۔

# امن باطنی کے لئے سیاست بدرجهٔ اولی ضروری ہے

فرمایا کہ شخ کامل کے اندرملوک کی سیاست ہوناضروری ہے، کیونکہ عام طبائع کے اعتبار سے عادت اکثر بھی ہے کہ بدون ختی کے اصلاح نہیں ہوتی ۔ ای لئے اس کی ضرورت سب عقلاء کے از کی کے مسلم ہے اور ہرمتدن جماعت نے حسب ضرورت اپنے اپنے اصول سیاست مقرد کرر کھے ہیں بلکہ نظام عالم ہی اصول سیاست برقائم ہے۔ جب امن طاہری کیلئے سیاست ضروری ہوتی امن باطنی کے لئے بدرجہ اولی ضروری ہوگی کیونکہ فساد طاہری کی اصلاح اتنی دشوار نہیں جتنی فساد باطنی کی ۔ پھر تیجب ہے کدرد اکل نفس کے از الد کیلئے سیاست کی ضرورت ہی نہیں تیجی جاتی ۔

# غصه کی بات پرغصہ نہ آنا اور معافی جا ہے پرعفونہ کرنا ندموم ہے

فرمایا که اگرکوئی ایسا ہے جس ہوکہ اس کو غصر کی بات پر بھی غصہ نہ آتا ہوتو اس کے متعلق امام شافع کی کافتو کی سیکے۔ میں است خضب فلم یغضب فلم یعضب فلم یوجی فلم یوجی فلم یوجی فلم یوجی فلم یوجی است خصہ دلایا جائے (مرادیہ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جوفطرت سلیمہ کے اقتفاء سیطان یعنی جس کو غصہ دلایا جائے (مرادیہ کہ اس کے خصہ کا موجب ہو) اور پھر بھی اس کو خصہ نہ آئے تو وہ حمار ہے اور جس کو راضی کیا جائے (یعنی اپنی کو تابی کا تھا مت ہوتو (چونکہ یہ علامت ہے کو تابی کا تھا ارک کر کے اس سے معافی چاہی جائے ) اور وہ پھر بھی راضی نہ ہوتو (چونکہ یہ علامت ہے عابر کی اس لئے ) وہ شیطان ہے۔

# شدت بمصلحت اصلاح محمود ہے

فرمایا کرحی تعالی نے اپنے بندوں کو مختلف الر ان پیدا کیا ہے پھراس کے بعد بعض کو مقبول بنا دیا تو مقبولیت کے بعد مزائ فطری تو نہیں بدلتا۔ اس لئے بعض مقبولین نرم ہوتے ہیں بعض تیز ہوتے ہیں لیکن نیت سب کی اصلاح ہی کی ہوتی ہے۔ آھے مزاج کے اختلاف ہوجا تا ہے ایکن نیت سب کی اصلاح ہی کی وقد ہے اصلاح کا کو فکہ شدت علی ایک کے نزد یک نری طریقتہ ہے اصلاح کا کو فکہ شدت علی اللطاق مذموم ہے (وہ تو بقول حضرت والاشدت الاطلاق مذموم ہے (وہ تو بقول حضرت والاشدت اللطلاق مذموم ہے (وہ تو بقول حضرت والاشدت نہیں قساوت ہے ) اور جوشدت بعشر ورت سیاست اور بمصلحت اصلاح ہووہ سراسر محمود ہے کو فکہ دہ

انفاس تعيني \_\_\_\_\_ حقه ووم

تو بقول حضرت والاشدت نہیں حدت ہے جواقتضائے ایمان ہے تشدد نہیں تسدد ہے درشی نہیں درتی ہے۔ جوعرصہ دراز کے تجربوں کے بعد قائم کئے گئے ہیں۔

#### اصول صححه اصل میں مسائل شرعیہ ہیں

فرمایا کدمیرے اصول صححہ اصل میں مسائل شرعیہ ہیں جس میں بیٹار مصالح دیدیہ ودینویہ مضمر ہیں اوراصول صححہ کی پابندی کوخت کہنا سراسرزیادتی ہے کیونکہ جوقانون اپنی ذات میں تو بہل ہوگر اس کی پابندی تختی ہے کرائی جائے اس کو تخت نہیں کہا جاتا جیسے نماز کداس کے سارے ارکان بہت ہی بہل جس اور بحالت عذرتو اس میں اور بھی سہولتیں اور مخبائش رکھ دی گئی لیکن اس کی پابندی بہت تختی کے ساتھ کرائی جاتی ہے بہاں تک کہ بعض ائمہ کے زویک تو تارک صلو قوا جب انقتل ہے۔

## سختى ومضبوطي كافرق

فرمایا کہ اگراصول تو ہوں زم لیکن ان کی پابندی تختی کے ساتھ کرائی جائے تو بیخی نہیں بلکہ مضبوطی ہے جیسے ریشم کارسا زم تو ایسا کہ چاہے اس میں گرہ لگالولیکن ساتھ ہی مضبوط اتنا کہ اگر اس سے ہاتھی کو باندھ دیا جائے تو وہ اس کوتو ژنہیں سکتا۔

#### اصول صحيحه كومقتضائة طبعي بنانے كى ترغيب

فرمایا کریمی فقط دومروں ہی کواصول سیحند کا پابندنیمیں بنا تا بلکدا ہے آپ کو بھی تو پابند کرتا ہوں اور بہ تکلف وتصنع نہیں بلک اللہ کاشکر ہے کہ اصول سیحند کی پابندی میر احقاعفا نے طبعی ہوگیا ہے گواس میں کی قدر مشقت بھی ہواور گواس کا تعلق میرے محکومین اور تا بعین تی ہے ہو کیونکہ اصول سیحند بہر حال قابل احتر ام ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر افل معاملہ کومیری رعایت اصول کاعلم بھی نہیں ہوتا لیکن میرے قلب کوتو تعلی رہتی ہے کہ میں نے اصول سیحند کی رعایت کی کئی کو جنلا نا تھوڑا تی مقصود ہے ایک چھوٹی می مثال یہ ہے کہ جب بھی مجھ کوا پنا حال میکیم مجھ ہا شم صاحب مرحوم ہے کہنا ہوتا (باوجوداس کے کہ ان کو مجھے بہت ہی ہوگئے تھے ) تو خودان کے گھر جا کر اپنا حال کہنا دہ بہت شرمندہ ہوتے لیکن میں کہدیتا کہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں میتائی کوشائی الیہ کے پاس آنا

انفاس نيسل ---- حقه دوم

یا ہے نہ کہ بیکس۔البتہ جب گھر میں کسی کی نبض دکھانی ہوتی تو بچر بلاتکلف ان کو بلالیتا کیونکہ وہ موقع مجوری ہ قدوماں اصول سیحہ کا یہی مقتضا تھا۔

محکومین کابھی احتر ام جاہیے

فربایا کے گھر میں کھانا کھا کر میں بھی نہیں کہتا کہ برتن اٹھانو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ برتن اٹھوالوگووہ محکوم بیں لیکن ان کی حاکمیت کا جوان کو گھر میں اپنے تکومین پر حاصل ہے کیاظ رکھتا ہوں کے ونکہ تکومین کا بھی احترام کرنا جا ہے پھر چاہے وہ خودا ٹھالیس یا کسی اور اسے اٹھوالیس میں نو کرانی سے بھی خود کسی کام کیلئے نہیں کہتا بلکہ بیں تو گھر میں کہتا ہوں اور وہ نو کرائی سے کہتی ہیں کے ونکہ نو کرائی براہ راست انہیں کی تکوم ہاں میں بھی بین کے ورجہ میں میں بھی ایک ورجہ میں میں بھی ایک ورجہ میں میں بھی ایک ورجہ میں طلاف حیاہے۔

ملازمين كي سهولت وتو قير كالحاظ

فرمایا کہ میں نوکروں کودوکام ساتھ نہیں بتاتا۔ پہلے ایک بتاتا ہوں ، جب اس سے فراغت ہوجاتی ہے پھردوسرا تا کہ یکدم بارنہ پڑے اور یادر کھنے کی زحمت نہ ہویادر کھنے کی زحمت کوخود برداشت کرتا ہوں ان پر بوجھ نہیں ڈالٹا، اگر کوئی البحق کا کام ہوتا ہے تو اس میں خود بھی شریک ہوجاتا ہوں تا کہ انہیں پچھ ہولت ہوجائے۔

ملازموں کوہمی تنخواہ تو قیر کے ساتھ دیتا ہوں ۔ ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھینک کرنہیں دیتا جیسا کہ متکبرین کا شعار ہے۔

جب تھر کے لوگ نہیں ہوتے اور شیج کو ملازم کے ساتھ گھر سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے تو ملازم کے ساتھ گھر سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے تو ملازم کے بیدار ہونے کے بعد میں قصدا کسی کام میں مشغول ہوجا تا ہوں تا کہ وہ باطمینان اپنی ضروریات سے فارغ ہو لے اور میرانہ بیاوراٹر دکھے کراس کو عجلت نہو۔ اہل خطالکھنا اہل خصوصیت کو بھی جوالی خطالکھنا

اگراہل خصوصیت کوجھی اینے کسی کام کیلئے کچھ لکھتا ہوں تو جوانی خط بھیجتا ہوں۔

#### مہمان کو شہرانے میں اصرار نہ کرنا

کوئی کیہاہی محبوب مہمان ہواوراس کے تقہرانے کو کتنا ہی بی جاہتا ہو کھی اس کی مرضی کے خلاف اصرار نہیں کرتا اور جب جانے کو کہتا ہوں تو نہایت فراخد کی سے کہددیتا ہوں کہ جیسی مرضی ہواور جس میں راحت ہو۔

#### بروں کے ق عظمت کوا دا کرنا

فرمایا کہ میرے چھوٹے گھر میں کے والد ہیر کی ظفر احمد صاحب میرے ساتھ اپنے ہیرکا سا برتاؤ کرتے ہیں لیکن قلب میں ان کی و لیں ہی عظمت ہے جیسی خسر کی ہونی چاہئے اور جیسی اپنے بڑے خسر صاحب کی تھی ، لیکن پیر جی صاحب کواس کاعلم بھی نہیں ، نہ جھے کو بیا ہمام ہے کہ ان کواس کاعلم ہو، مجھے تو اپنی تسلی کرنی ہے کہ میں ان کاحق عظمت اوا کر رہا ہوں ان پر کوئی احسان تھوڑ ای رکھنا ہے۔

سی میں رات کوسوتے وقت احتیاطالوئے میں پانی مجرکرر کھ لیتی ہیں ،اگر بھی مجھے پانی کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں لوٹے کو پھر بھر کر ای جگہ رکھدیتا ہوں تا کہ اگر ان کوضرورت ہوتو لوٹا بھر اہوا ہی ملے دوبارہ ان کو بھر تا نہ پڑے۔

## حتی الوسع اپنا کام اینے ہاتھ ہے کرناسنت ہے

فرمایا کہ ایک غیر مقلدیہاں آئے تھے، انہوں نے بہال سے جاکرایک صاحب سے کہا کہ ہم لوگوں میں تو اتباع سنت کا فقط دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اتباع سنت تو ہم نے وہال دیکھا۔ ایک کتاب کی ضرورت ہوئی تو خودا تھ کر کتب خانہ سے لائے ،کسی سے کہانہیں کہ لے آؤ۔ اپنا کام خود کیا دوسرے کو تکلیف نددی ، سجان اللہ کیا اتباع سنت ہے اور کتنی تو اسم ہے کہ بلاتکلف خودا تھ کر لائے۔

فرمایا کہ میزبان کے نوکر ہے اگر کوئی چیز مانگنا ہوتو حاکمانہ لہجہ میں پانی نہیں مانگنا جا ہے بلکہ اخلاق کے ساتھ کہنا جا ہے کہ ذرا پانی دیجئے گاتھوڑا پانی عنایت سیجئے گا۔

#### حدیث میں ہالحدة تعتری خیارامتی

یعن تیز مزاجی میری امت کے نیک اوگوں کو پیش آئی ہے اور اس کی حقیقت جن برغیرت ہے

## اوراس کے ظاہر کرنے کی حقیقت ترک تکلف ہے۔ شیخ وطالب میں تو افق طبا کع کا ہونا شرط نفع ہے

# علامت مناسبت شيخ ومريداورتر د دوخطره كافرق

فرمایا کہ بعضوں نے جھے ہوال کیا کہ شخ کے ساتھ مناسبت ہونے نہ ہونے کی علامت

کیا ہے تو ہیں نے ان سے کہا کہ گویہ امر ذوقی ہے لیکن ہیں الفاظ ہیں اس کی تعبیر کے دیتا ہوں۔ مناسبت

کی علامت یہ ہے کہ شخ کے کی قول یا نعل پراس کے (شخ کے ) خلاف طائب کے قلب ہیں کوئی اعتراض

یا شہہ جزم یا تردد ( یعنی احتمال صحت جانبین کے ساتھ ) بیدا نہ ہو (خطرہ کا جس میں جانب مخالف کے

یاشبہ جزم یا تردد ( یعنی احتمال صحت جانبین کے ساتھ ) بیدا نہ ہو (خطرہ کا جس میں جانب مخالف کے

بطلان کا تیمن ہوتا ہے اعتبار نہیں ) یہاں تک کہ اگر اس کے کسی قول یا نعل کی تاویل بھی ہجھ میں نہ آئے

( کیونکہ اول تاویل تی کرنی جا ہے ) تب بھی دل میں اسکی طرف ہے انکار پیدا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ

کو یوں سمجھائے کہ آخر یہ بھی تو بشر بی ہے اگر اس کا کوئی قول یا نعل گناہ بھی ہوتب بھی کیا ہوا تو ہے یا

کو یوں سمجھائے کہ آخر یہ بھی تو بشر بی ہے اگر اس کا کوئی قول یا نعل گناہ بھی ہوتب بھی کیا ہوا تو ہے یا

حض نصل ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔

# عدم مناسبت کے وقت کا دستورالعمل

فرمایا که اگریشخ کے خلاف اعتراضات اور شبہات بیدا ہوتے ہوں تو سمجھ لے کہ مجھ کواس سے مناسبت نہیں اوراس کو بلااس کی ول آزادی کئے جھوڑ دے کیونکہ نفع کا مدار بکسوئی اور شخ کے ساتھ حسن اعتقاد پر ہے اوراعتراضات اور شبہات کی صورت میں کہاں ۔ لہذا اس کوچھوڑ وینا مناسب ہے لیکن سیاخی عربجرنہ کرے کیونکہ اول اول راہ پرتواس نے ڈالا ہے اوراس معنی کروہ محسن ہے ۔ یہاں تک کہ اگر وہ ایسے امور کا بھی مرتکب ہوجو بظاہر خلاف سنت ہوں لیکن اس میں اجتہاد کی مخوائش ہوخواہ بعید بی تھی گر وہ ایسے امور کا بھی مرتکب ہوجو بظاہر خلاف سنت ہوں لیکن اس میں اجتہاد کی مخوائش ہوخواہ بعید بی تھی گھر بھی گستاخی نہ کرے۔

#### جيے سي مناسبت نه مواس كاطر يقه نجات

فرمایا کہ ایسافخص جس کو کئی ہے مناسبت نہ ہوضروری احکام کاعلم حاصل کرتارہے خواہ مطالعہ سے خواہ اللہ علی سے نوچھ پوچھے کراورسید ھے سید ھے نمازروزہ کرتارہے اور جوامراض نفس اس کواپنے اندرمحسوں ہوں ان کاعلاج جہاں تک ہوسکے اپنی مجھ کے مطابق بطور خود کرتارہے اور جوموٹے موٹے موٹے موٹ ہیں ان سے بچتارہے اور بقیدہے استعقاد کرتارہے اور دعا بھی کرتارہے کہ اے اللہ ان کا بھی مجھے استعداد نہ ہوتو احساس ہونے گے اوران کے معالجات بھی میری مجھے ہیں آنے لگیس ،اگر مجھے میں مجھنے کی استعداد نہ ہوتو بلااسباب بی محض اپنے ضفل سے ان میوب کی اصلاح کردے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں۔

## قوت فکریه

فرمایا کہ قوت فکریہ ہی ہے تو انسان انسان ہے، انسان اور حیوان میں بس بھی تو فرق ہے کہ
انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت فکریہ عطافر مائی ہے اور حیوان کو نہیں انسان کو اختمالات سوجھتے ہیں اور حیوان کو
انہیں علاء نے تو انسان کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ ایک حیوان ناطق ہے لیکن میر سے نزد کیک انسان کی بہ
تعریف ہوئی جا ہے کہ وہ ایک حیوان متفکر ہے نخرض جو انسان اپنی قوت فکریہ ہے کام نہ لے اور
اختمالات نہ سوچے وہ انسان نہیں حیوان بصورت انسان ہے جیسے بن مانس اور جل مانس ہوتے ہیں۔

الفاس ميساني \_\_\_\_\_ حشه دوم

## استاد کی عظمت ہونی جا ہیے

ایک طالب علم جو پائی بت سے خانقاہ میں قرآن کی تعلیم کیلئے آیا تھااس سے فرمایا کہ اپنے استاد سے اجازت کے ہو؟ ان کو ناراض کر کے تو نہیں آئے ؟ کہاان سے اجازت کیکر آیا ہوں ، فرمایا کہان کے اجازت کیکر آیا ہوں ، فرمایا کہان کی اجازت کا خطاس ضمون کا کہ فرمایا کہان کی اجازت کا خطاس ضمون کا کہ بال میدیری اجازت سے گئے ہیں منگوادو۔ پھر فرمایا کہ استاد کی اجازت اس لئے منگوائی ہے کہ اپنے افعال واعمال میں آزاد نہ ہوں جو کام کریں اپنے بڑوں سے بوچھ بوچھ کرکریں ، نیز اسا تذہ کی عظمت میں قلب میں بیدا ہو۔

## سألك مبتلائے قلت فكرواعجاب نفس يسے خطاب

ایک صاحب نے جن کو حضرت والا سے پراناتعلق تھا حاضر خانقاہ ہوکر بذر بعیہ عربیضہ عرض
کیا کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیا، رسالہ تبلیغ وین بھی ویکھالیکن مجھے تو اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے
ہیں اس غرض سے کہ مجھے اپنے عیوب نظر آئیں حضرت کی خدمت میں رہنا بھی چا بتا ہوں لیکن بال بچوں
کا نفقہ میرے ذمہ واجب ہے اور میں مزدوری چیشہ آدی ہوں اس لئے قیام کی صورت بھی مشکل معلوم
ہوتی ہے۔

اس پر حفرت والا نے تحریفر مایا کہ میرے پاس رہنے سے تو کوئی زائد بات پیدا نہ ہوگی کوئکہ جھے کوتو کسی کے عیوب کی تلاش نہیں اور تم کو اپنے عیوب نظر آئے نہیں تو النی عالت میں رہنا نہ رہنا ہر ایر ہا اور یہ بھی تحریفر مایا کہ جب تہمیں اپنے عیوب نظر ہی نہیں آئے تو تم معدور ہوبس دعا کیا کرو۔

برابر ہا اور یہ بھی تحریفر مایا کہ جب تہمیں اپنے عیوب نظر ہی نہیں آئے تو تم معدور ہوبس دعا کیا کرو۔

اس تحریری جواب کے بعد جب جس کی مجلس منعقد ہوئی تو حضرت والا نے سب کے ساسنے ان کواس کے کہنے پر کہ جھے اپنے عیوب ہی نظر نہیں آئے جس کا منتاء قرین تو یہ سے قلت فکر وا تجاب نفس معلوم ہوا، زبانی سے زجر وتو بخ فرمائی اور الی ڈانٹ پائی کہ ہوش درست ہو گئے اور د ماغ صحیح ہوگیا،

حملوم ہوا، زبانی سخت زجر وتو بخ فرمائی اور الی ڈانٹ پائی کہ ہوش درست ہو گئے اور د ماغ صحیح ہوگیا،

#### " خلاصەتقرىرىرىتا نىير

فرمایا کہ حیرت ہے مہیں اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے حالا تکہ داللہ اگر آ دی کی حس سیح ہوتو ا

.\_\_(^4)\_\_\_\_\_(

عنا وتو گنا واس کوتوایی طاعات بھی معاصی نظر آنے لگیں ، پھرنہا بت خوشی کے ساتھ تین بارشم کھا کرفر مایا کہ مجھ کوتوایتی نماز اپنے روز ہے اور اپنے ہوگل بلکہ اپنے ایمان تک میں شبہ عدم خلوص کار ہتا ہے۔ اور ہم لوگ تو کیا چیز ہیں سحابہ سے بڑھ کرکون مخلص ہوگا۔

حدیث میں وارد ہے کہ اصحاب بدر میں ہے سر حضرات ایسے تھے جن کواسینہ او پر نقائص کا شہیں ہم منافق تو نہیں ، حضرات صحابہ گی تو یہ حالت اوران حضرت کواسینہ اندرکوئی عیب ہی نظر نہیں آتا ، کیا ٹھکا نہ ہے اس بے حسی کا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ بیتو میں جانتا ہوں کہ میر سے اندر میں ہے ہیں ہوتا کہ کیا ہیں ، فر مایا کہ سجان اللہ اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ بیہ معلوم ہے کہ میر ہے جسم میں در دہور ہا ہے لیکن سے بیتے نیسی کہاں ہور ہا ہے اور کس تم کا درد ہے آیا بیٹ کا درد ہے یا سرکا میر ہے جسم میں در دہور ہا ہے لیکن سے بیتے نہیں کہاں ہور ہا ہے اور کس تم کا درد ہے آیا بیٹ کا درد ہے یا سرکا ہوا ہوگا کیا اس کو یہ بیتہ نہ چلے گا کہ کہاں ہور ہا ہے بیتو بے حسن میں بود ہا ہوگا کیا اس کو یہ بیتہ نہ چلے گا کہ کہاں ہور ہا ہے بیتو بے حسن بود ہا ہے بیتی بود ہا ہے بیتی بود ھر ہے بیتے میں میں معذور ہو بیتو علی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب میں بی تکھیا ہوا ہے کہ جہ بیسی اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو علی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب میں نظر نہیں دیکھنے ہے بی بی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو علی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے زرگ کتا ہیں دیکھنے ہے بی بینظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو علی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔

زرگ کتا ہیں دیکھنے ہے بی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو علی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔

زرگ کتا ہیں دیکھنے ہے بی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو تھی میں التسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔

میمی فرمایا کہتم نے جو مجھ کو یہ لکھا ہے کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیارسالہ بلغ دین بھی دیکھالیکن پھر بھی اپنے عیب نظر نہیں آتے تو عیب کہیں محض مطالعہ سے نظر آیا کرتے ہیں ٹری کتابوں کے دیکھنے ہے کیا ہوتا ہے حیب تک کدان کتابوں کا اثر نہایا جائے۔

یہ والیا ہی ہے جیسے پر لیس میں قرآن شریف بھی چھپتا ہے۔ حدیث شریف بھی چھپتا ہے۔ حدیث شریف بھی چھپتی ہے لیکن اس پرسوائے اس مے محض نقوش مرسم ہوجا کمیں معانی کا بچے بھی اثر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ آگر کسی کوا پنے او پر مسلط کر لمیا جائے کہ جوعیب دیکھے متنبہ کر دیا کرے تو یہ بھی کلیٹنا کافی نہیں کیونکہ اکثر تو یہی ہے کہ اگر دہ محت ہوا تو اس کوعیب ہی نظرنہ آئیں گے اور اگر معاند ہوا اس کو ہنر بھی عیب نظر آئیں گے۔

# مراقبه نافع برائے دفع قلت فکرواعجاب نفس

حضور میں چیش کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت اس کوا پنے انھال کی حقیقت نظر آجا بیگی واللہ جو پھرا یک بھی ایسا نکل سکے جودر بارخداوندی میں چیش کئے جانے کے قابل ہو۔ ایک نماز بی کود کیو لیجئے کہم لوگ اس کا کیا حق اوا کرر ہے ہیں اس خشوع وخضوع کوتو جانے و بیجئے جس میں پکھ وشوار کی ہے۔ جس استحضار میں کوئی دشوار کی ہے۔ جس استحضار میں کوئی دشوار کی ہیں۔ اس میں بھی تو ہم لوگ کوتا ہی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ان سے فر بایا کہ اب تمہیں نہ بھی حالات کا خط لکھنے کی اجازت ہے نہ یہاں آنے کی جب تک تہمیں اسپنے عیب نظر ند آنے لگیں۔ اور عیب محالات کا خط لکھنے کی اجازت ہے نہ یہاں آنے کی جب تک تہمیں اسپنے عیب نظر ند آنے لگیں۔ اور عیب کا علاج بھی ایک دونییں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں، گو جب محالجہ چا ہوگے تو اس میں ایک بی ایک عیب کا علاج بتاؤں گا۔ لیکن علاج جب بٹر وع کروں گا جب ایسے بہت سے عیوب کی فہرست اور تفصیل لکھو ہے اس درمیان میں اس مرف دریا فت اور طلب دعا کیلئے خط لکھنے کی اجازت ہے اور کی تعلق کی اجازت نہیں۔ مقتیم تقر مر

پھران صاحب نے تکھا کہ گذارش ہے کہ جس روز سے تھانہ ہون سے آیا ہوں اس روز سے تھانہ ہون سے آیا ہوں اس روز سے ہرا ہوں اور جس مرا قبر کوجلس مبارک میں ذکر فرمایا تھا کہ یوں سو ہے کہ بیکام یا بہ بات حق تعالیٰ کے سامنے ہوں تو کرسکنا ہوں یا نہیں ۔ تو اس مرا قبہ سے معلوم ہوا کہ میری جشنی با تیں اور کام ہیں سب بے کار ہیں میری کوئی بات اور میرا کوئی کام اس قابل نہیں کہ باری تعالیٰ کے سامنے ہیں کیا جا سے ۔ پہلے جوابی غلطیاں نظر نہیں آتی تھیں تو اس کی وجہ سے تابل نہیں کہ باری تعالیٰ کے سامنے ہیں کیا جا سے ۔ پہلے جوابی غلطیاں نظر نہیں آتی تھیں تو اس کی وجہ سے محت تھا۔ جس کو ارش کیا ہواور جس کے اندر جج یہ بجیب اشیاء رکھی ہوں گر جناب کی تنبیہ کے بعد جواب اس صندہ فی بو کھول کرد یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر گوہ ہور ہا ہے لہذا احقر نے اپنے دیال سے کہ بھھکو کو کھول کرد یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر گوہ ہور ہا ہے لہذا احقر نے اپنے دیال سے کہ بھھکو اپنا کوئی عیب نظر تی نہیں آتا تھا تو یہ کی اور حضور کی تنبیہ کا بیا تر ہوا کہ اب بھی کو اچا نہ بی ابول کہ انظر آنے گئے کہ ہیں اپنے عیوب ہیں کر کے ان کے علان وریا وار اس کی اجازت والہ کا گیا۔ مبارک ہو یہ میں اپنے عیوب بیش کر کے ان کے علان وریا وار اس کی اجناس بیدا ہوگی کہ دو صافی غذا پیدا ہوجا کیں گیں۔ دعا کہ تاہوں کہ میں ارب عیوب بیش کر کے ان کے علان وریا وار اس کی اجناس بیدا ہوگی کہ دو صافی غذا پیدا ہوجا کیں گیں۔ دعا کر تاہوں اوروب بیش کر نے کی اجازت و بتاہوں گرا کی خط میں ایک بات سے زیادہ منہ ہو۔ گی دعا کر تاہوں اوروب بیش کر نے کی اجازت و بتاہوں گرا کیک خط میں ایک بات سے زیادہ منہ ہو۔

انفاس عيساني \_\_\_\_\_ هفته دوم

## پنداز لطائف ذخيره حقائق

و\_ایک طالب نے عبادت میں کسن وسستی کاعلاج ہو چھا تجریر فرمایا کے سستی کاعلاج چستی

<u>۽</u>

۲۔ ایک طالب نے غلبہ خشیت میں لکھا مجھے بخت خطرہ ہے تحریر فرمایا کہ بیہ خطرہ بحرمعرفت کا قطرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہڑھا کر دریا کرے۔

سے حضرت خواجہ صاحب نے ایک عریفہ میں کسی باطنی پریشانی کے سلسلہ میں لکھا تھا کہ تخت البحص ہوتی ہے اس پرفر مایا کہ بیالبحصن مقدمہ ہے سلجن کا۔ ان مع العسبو بسبواً۔

ع چونکر قبض آ مدتو درو ساسط میں

سے فرمایا کہ بیامر ہسپوات یا در کھنے کیلئے کہ شنخ کے ساتھ طالب کو کیا معاملہ رکھنا جا ہے۔ بس ان ہم قافیہ الفاظ کو یا در کھے۔اطلاع اورا تناع ،اعتقاد والقیاد ۔

۵۔ایک بارفر مایا کہ اس طراق میں خود رائی نہ کرے بلکہ خود کورائی کرے یعنی اپنے کوحقیر وذلیل سمجھے۔

۱۔ ایک صاحب کوخیال ہوگیا تھا کہ وہ ابدال ہو گئے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھے اب دال ہو جمئے ، یعنی اس عجب ہے وہ گھٹ گئے۔

ے۔ شملہ کے سفر کے بعد وہاں کی برائیاں جوغالب ہیں بیان فرما کر فرمایا کہ ہم تو سنا کرتے شے کہ شملہ بمقد ارعلم ہوگا ( یعنی اچھی جگہ ہوگی ، لیکن وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ شملہ بمقد ارجہل ہے ( یعنی بری جگہ ہے )

۸۔ ایک طالب کا خط فضول مضمون سے لبریز تھا اور آخر میں لکھا تھا کے مضمون طویل ہونے سے تکلیف ضرور ہوئی ہوگی۔ معاف فرما ئیں ۔ حضرت والا ؒ نے بیہ جواب تحریر فرمایا کہ طویل ہونے سے تو تکلیف نہیں ہوئی مگر لاطائل ہونے سے ہوئی۔

> 9 \_ فرمایا که آج کل لوگوں کی مال پراتو نظر ہے مال پڑہیں۔ ۱۰ \_ فرمایا کہ درئتی تو درشتی ہی ہے ہوتی ہے۔

انفائ يسلى مسلى مندوم

۔ اا۔ ایک بارکن سے اظہار نظگی کے وقت فر مایا کہ میں بھی بشر ہوں اور بشر بھی وہ جس میں با بھارہ ہے فاکلمہ نہیں۔

١٢ فرمايا كدآج كل كا كثر مدعيان توكل الل توكل كيا الل تاكل بير \_

ساا۔فرمایا کہ آئ کل بعض طلباء کی دستار بندی تو ہوجاتی ہےلیکن ان میں دس تارتو کیا ایک تاریھی علم وعقل کانبیں ہوتا۔

سا۔فرمایا کہ محبت کی عینک خوٹو بین کی خاصیت رکھتی ہے جس سے چھوٹی چیزیں بھی ہوی نظرآ نے لگتی ہیں۔اور جس طرح ایک محبت کی خوٹو بین ہوتی ہے۔جس سے جھوٹا ہنر بڑانظر آتا ہے۔ای طرح ایک نظرخوروہ بین بھی ہوتی ہے جس سے جھوٹاعیب بھی بڑاو کھائی دیتا ہے۔

۱۵۔ منصب افتاء کی ذرمد دار یوں کا تذکرہ قصافر مایا مفتی ہوتا ہمی قیمتی کا کام ہے مفتی کا نہیں۔
۱۲۔ فربایا کہ طالبین اصلال کے ساتھ نری سے پیش آنے کا مشورہ تو ایسا ہی ہے جیئے کوئی کے کہ مسہل طلب مرض کا مفرحات سے علاج کرو، یا جس دنبل کے اندر مادہ فاسدہ بھراہوا ہوا در آپریشن کی مضرورت ہووہ ہاں یہ کہا جائے کہ نہیں صرف او پر ہی او پر مرہم لگا دو۔ پھروہ مادہ فاسد اندرہی اندر بھیل کر سارے جسم کومرا ددے۔

کا۔فرمایا کہ سیاست کی اس طریق ہی میں کیا ہرجگہ ضرورت پڑتی ہے چنانچہ مہاں جیون کا اسپتے اپنے شاگرد وں کو اور مال ہاپ کا اپنی اولا د کوتا دیب کیلئے مارنا پیٹمنا اور حاکموں کا اسپنے ٹنکو مین مجرمین کوسزائیں وینا۔اورمحض فہمائش کو کا فی نہ مجھنا عام طور پر بلائکیر معمول ہے۔

#### مرض بدنظري كاايك علاج

ایک مجاز مخصوص مبتلائے مرض بدنظری کاعلاج یوں فر مایا کہ جب ایسی کوتا ہی ہود و مہینے تک میرے یا س خط بھیجنے کی اجازت نہیں اور ہر بار کی میعاد جداگا نہ شردع ہوگی مثلا اگر ایک ہی ون میں چھ بار ایسی کوتا ہی ہوگئی تو سال بحر تک خط و کتا بہ ند چونکہ خط و کتاب کی ممانعت بویہ خصوصیت تعلق بغایت شاق تھی اس کئے انہوں نے بیتہ کرلیا کہ ان شاء اللہ تعالی عمر بحر بھی ایک مرجب بھی اس مزاکی نو بت نہ شاق تھی اس کئے انہوں نے بیتہ پر کیا کہ ان شاء اللہ تعالی عمر بحر بھی ایک مرجب بھی اس مزاکی نو بت نہ آنے دیجائے گی چنا نچے جس جرم کا ترک محال نظر آر ہا تھا اس ممانعت کے بعد اس کا اِد تکاب محال نظر آ نے اُنہوں نے برے اور بڑے مرض کا ایسا آسانی کیسا تھا ستیصال کلی ہوگیا۔

انفاس میسینی هسته دوم

#### مفت ساست کی تائید

عن على قبال قبال رسول البله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول البحق وان كان مواتر كه الحق وماله من صديق الله تغالى رحمت (خاص) نازل فرماد يعمر في وحق وماله من صديق الله تغالى رحمت (خاص) نازل فرماد يعمر في وحق بات كهدية بين اكر چه (كمى كوعقلاً ياكمى كوطبعاً) تلخ (ونا كوار) معلوم بهو (يعنى ان بين بيرصفت ايك خاص درجه بين عالب بيداس درجه كي حق كوئى نے ان كى بيرحالت كردى) كدان كاكوئى (اس درجه كا) دوست نبيس د با (جيما آمام كورعايت كى حالت بين بهوتا ہے)

ف برتر جمد کے درمیان توضیحات سے تین شبے رفع ہو گئے ۔ایک بید کہ کیاد وسرے مفٹرات سحابہ تیں ہیہ صفت حق موئی کی ندھی ۔ دوسرا شبہ بید کہ کیا مفٹرت عمر کا کوئی دوست ندھا تیسرا شبہ بید کہ کیااس مجمع خیر میں حق بات کے تلخ سمجھنے والے موجود تھے۔

اول شبه کاجواب بیہ کہ اصل صفت سب صحابہ مشرک تھی کیکن بیا خصاص غلب کے ایک حاص درجہ کے اغتبار سے ہا در یکی تو جیہہ ہے خاص خاص حضرات کیلئے خاص خاص فضائل کا تھم فرمانے کی ۔ اور اس غلبہ کا مصندات بیہ ہے کہ تن کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ ایک درجہ بیہ ہے کہ اس کا ظہار واجب ہے۔ دوسرا درجہ بیہ ہے کہ اولی یا مباح ہوتا ہے۔ سو پہلا درجہ تو سب صحابہ میں بلکہ سب الل حق میں شترک ہے اور دوسرے درجہ کے اعتبار سے بزرگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں بعض مصلحت کو مروت پرترجے دے کہ مروت یا تسامح کو صلحت برترجے دے کہ کہ مروت یا تسامح کو صلحت برترجے دے کہ کہ دورہ کے اور دوسرا درجہ نظر ماتے ہیں بعض مصلحت کو مروت پرترجے دے کہ کہ دورہ کے اور دوسرا درجہ نظر ماتے ہیں بعض مصلحت کو مروت پرترجے دے کہ کہ دولی ہے۔ یہ بعض مصلحت کو مروت پرترجے دے کہ دولی ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب میہ ہے کہ دوستول کے ایک خاص درجہ کی نفی مقصود ہے بینی اگر حضرت عمرؓ مروت کومصلحت پر عالب رکھ کر طرح دے جاتے تو اس حالت میں ان کے جیسے دوست ہوتے ویسے اب نہیں رہتے ۔

تیسرے شبہ کا جواب میہ ہے کہ طبعی کئی ونا گواری اوراس کے مقتضاء پڑمل نہ ہونا یہ خیریت کے منافی نہیں ۔ باقی ایسے لوگ بھی ہرز مانہ میں ہوتے میں جن کوعظی کئی بھی ہوتی ہے اگر چہاس وقت ایسے اقل قلیل تھے۔

. کوئی حدیث کی کتاب ویکھئیے اس میں جہال اور ابواب ہیں وہاں کتاب الحدود کتاب انفاع غیبلی مصدوم النقصاص، كتاب التعزیرات بھی ہیں معلوم ہوا كہ به بھی حضور اللیقی کے اخلاق ہیں كہ ضرورت کے مواقع پرسیاست کا استعال اور جرائم کے ارتکاب پرسز اور کی تقیید کی جائے۔

# اینفس کےساتھ سوغلن رکھنا

حضرت خواجہ صاحب فراتے ہیں کہ حضرت والا اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ سو ہوئل رکھتے ہیں اور گوموا قع ضرورت و مسلمت میں سیاست کا استعمال فرماتے ہیں لیکن ہروا قعہ کے بعد بار بارا ظہارا فسوس و ندامت بھی حالاً وقالاً وعملاً فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض مرجہ تو ای رنج وافسوس میں رات رات بحر نیند مہیں آئی اور بعض مواقع پر حضرات والا کو معافی ما تگتے ہوئے اور بعض صور توں میں مالی قد ارک فرماتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور میتو ہمیشہ دیکھا بلکہ اس کا خود بھی ذاتی تجربہ کیا کہ حضر ت والا کی تفقی مقارح عنایات و تو جہات و دعوات خاصہ زائدہ ہوجاتی ہے اور اس سوء خن بنفسہ کی وجہ سے حضرت والا نے معترضین کے مقابلہ ہیں بھی ردگی کوشش تہیں فرمائی بلکہ ان کے اعتراضوں پر بھی بالحضوص جہاں مظنہ نیک معترضین کے مقابلہ ہیں بھی ردگی کوشش تہیں فرمائی بلکہ ان کے اعتراضوں پر بھی بالحضوص جہاں مظنہ نیک معترضین کے مقابلہ ہیں بھی ردگی کوشش تہیں فرمائی کہ اگر ان اعتراضات میں کوئی امر واقعی قابل قبول ہوتو اس کوقول کر کے اس برعمل کیا جائے۔

## باد بی شخ کی زیادہ مصربے معصیت سے

فرمایا کہ اہل اللہ کے دل دکھانے والے اور ان کے ستانے والوں کا کثر یہی انجام ہوتا ہے

کہ وہ جتاائے آلام ومصاحب ظاہری وباطنی کردیے جاتے ہیں۔ جس کا بعض اوقات خودان کو بھی
احساس ہونے لگتا ہے اور پھران ہیں ہے بعض متنبہ ہو کرتا ئب بھی ہوجاتے ہیں بالخصوص تعلق ارادت
قائم کر لینے کے بعد پھر گتا تی اور بے او بی کرنا تو خاص طور ہے زیادہ موجب وبال ہوتا ہے۔ چنا نچاس
تعلق ہیں بعض اعتبارات ہے معصیت اتی مفرنہیں جتنی ہے او بی مضر ہوجاتی ہے جس کی وجہ یہ کہ
معصیت کا تعلق تو حق تعالیٰ ہے ہاور چونکہ وہ تا نیم والفعال ہے پاکہ ہیں اس لئے تو ہے فورا معانی
ہوجاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ و دیا ہی تعلق بیدا ہوجا تا ہے بخلاف اس کے بے او بی کا تعلق شخ ہے ہوجاتی ہے اور وہ چونکہ بشر ہے اس کے طالب کی بیدا ہوجا تا ہے بخلاف اس کے بے او بی کا تعلق شخ ہے اور وہ چونکہ بشر ہے اس کے طالب کی بیاو بی سے اس کے قلب میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے جو بانع
ہوجاتی ہے تعد بیفن ہے۔

انفاس عيس في مندوم

#### شیخ کے قلب کا تکدرطالب کے قلب کو تیرہ ومکدر کر دیتا ہے

حضرت والا نے حضرت حاجی صاحب کی ایک مثال بیان فرمائی کداگر کسی جھت کی میزاب کے خرج میں مٹی ٹھونس دی جائے تو جب آسان سے پانی برسے گا تو کو وہ جھت پرتو نہایت صاف وسفاف حالت میں آیکالیکن جب میزاب میں ہوکر نیچے ہو نیچ گا تو بالکل گندلا اور میلا ہوکر۔ اسی طرح شخ کے قلب پر جوملاء اعلی سے فیوض وانوار نازل ہوتے رہتے ہیں ان کا تعدیدا سے طالب کے قلب پر جس نے شخ کے قلب کو مکدر کرد کھا ہے مکدر صورت ہی ہیں ہوتا ہے جس سے طالب کا قلب بجائے منور وسفاہونے کے تیرہ و مکدر ہوتا چلا جاتا ہے۔

## تكدر شيخ طالب كے داعيه ل كامفوت اور دينوى وبال كالانے والا ہے

جھڑت والا بیہ می فر مایا کرتے ہیں کہ اپنے گئے کھب کو مکدر کرنے اور مکدر در کھنے کا طالب پر بید وبال ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جمعیت قلب بھی میسر نہیں ہوتی اور وہ محر بھر پر بیٹان ہی رہتا ہے لیکن ہے جونکہ بیضروری نہیں کہ برفعل موجب بحدر شخ معصیت ہی ہوا سلنے الیمی صورت میں اس فعل سے براہ دراست تو کوئی دین ضرر نہیں بہو بختا لیکن بواسطہ وہ اکثر سبب ہوجا تا ہے دین ضرر کا بھی جس کی تر تیب یہ ہوتی ہے کہ اول شخ کے قلب کا تکدر سبب ہوتا ہے طالب کے انشراح قلبی کے زوال کا اور پھر بیعدم انشراح اکثر سبب ہوجاتی ہے کوتائی اعمال اور پھر بیکوتائی اعمال سبب ہوجاتی ہے دینی اور اخروی وبال کا گور موجاتی ہے دینی اور اعمال صالح کو بینکلف جاری رکھ کے قبر کوئی بھی اگر وہ اپنے اختیار اور بمت سے برابر کام لیتار ہے اور اعمال صالح کو بینکلف جاری رکھتے پھڑکوئی بھی دین ضرر نہ بہتے ہے لیکن اکثر بھی ہوتا ہے کہ انشراح کے فوت ہوجانے کو بینکلف جاری رکھتے ہوگئی ہیں اور اس طرح ہوا سطہ دینی ضرر کا بھی اکثر تحقق ہوتی جاتا ہے کوئکہ جودا عید عاد بیتھا بینی انشراح وہ تو جاتا را اور بلا داعیدا کم کوئل بہت دشوار ہوتا ہے۔

## تتکم بالامعتقد فیہ میں ہے

حضرت والا یہ بھی فر ما یا کرتے ہیں کہ گومیں خود کوئی چیز نیس کیٹن جب کسی نے کسی شخص کو اپنا معتقد فیہ بنالیا اور پھر بلا دجہ اس کے ساتھ دخلا ف اعتقاد معاملہ کر کے اس کو مکدر کر دیا تو اس صورت میں بھی ولیے مصرتیں پہنچیں گا جیسی کاملین ومقبولین کو مکدر کرنے ہے پہنچتی ہیں۔

انفاس عين مين مين من دوم



## عر فی اخلاق مانع خد مات دیدیه ہیں

حضرت والانے اکثر فرمایا کہ اگر میرے یہاں عرفی اخلاق ہوتے تو اس قدر ہجوم ہوتا کہ جو بچھ میں نے دینی خدمت کی ہے اور کرر ہاہوں وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی۔ نیز اس ہڑ بونگ میں آنے والوں کوکوئی موقع ہی خاص نفع حاصل کرنے کا نہ ل سکتا۔ نیز مخلصین وغیر مخلصین میں بالکل امتیاز نہ رہتا۔ اب جتنے ہیں بفضلہ تعالی وہ قابل اظمینان تو ہیں کیونکہ ایساویسا تو میرے یہاں تھہر ہی نہیں سکتا۔

## رخصت کے وقت حضرت والا کی بشاشت وسیاست

اکٹر دیکھا گیا کہ حضرت والارخصت کرتے وقت بہت بٹاشت کے ساتھ پیش آتے ہیں بجز ان مواقع کے جن میں سیاست کا مقتضا اس کے خلاف ہو، ایسے مواقع پرتو رخصت کے وقت بالقصدیا د دلاتے ہیں کہ دیکھوتم مجھ کواپن حرکتوں ہے اذیت دے کر جارہے ہواس کو یا در کھنا تا کہ آئندہ کسی کونہ ستاؤ۔

حضرت والا کو بار ہا فرماتے ہوئے سنا کہ نیک کاموں میں دل کے جا ہے نہ جا ہے پر مدار کار نہ رکھنا جا ہے ہمت اورا ختیار سے کام لینا جا ہیے۔

#### سفرمیں شیخ کی معیت

فرمایا کہ اگر موقع ملے تو طالب کو بھی شخ کے ساتھ سفر بھی کرنا چاہیے کیونکہ سفر میں زیادہ معیت رہتی ہے اور خلف فتم کے سابقے پڑتے ہیں جس سے دل کھل جاتا ہے اور ال جاتا ہے اور باہم مناسبت ہیں پرفیض کا دارو مدار ہے ۔ نیز ایک مسلمت بیجھی ہے کہ معیت سفر اصلاح میں بہت معین ہوتی ہے کیونکہ سفر میں شخ کوطالب کے مختلف فتم کے حالات ومعاملات کے مشاہدہ کا موقع ماتا ہے جن پردہ روک ٹوک کرسکتا ہے ۔ میموقع حضر میں مستجد ہے ۔ ای طرح سے طالب مشاہدہ کا موقع ماتا ہے جس کا اتفاق حضر میں نہوتا۔

کو بھی شخ کے بعض ایسے معاملات سے سبق حاصل کر نیکا موقع ماتا ہے جس کا اتفاق حضر میں نہیں ہوتا۔

اگر ہجوم وساوس کی یا تحض میلان الی المعاصی بلائمل وعز م عمل کی شکایت کرتا ہے تو سب سے اگر جموم وساوس کی یا تھاں میں دین ضرر کیا ہے۔

## بقائے فیض کی شرط بعد تھیل

فرمایا کہ بھیل کے بعد بھی بقائے فیض کی شرط یہ ہے کہ اپنے بیٹنے کے ساتھ عمر بھر اعتقاد اورامتنان کا تعلق قائم رکھا جائے ہاں بھیل کے بعد تعلیم کی حالت البیٹ ہیں رہتی۔

فرمایا کو کسی کیفیت کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا ہے بھی بساغنیمت ہے ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اورا بمان ہے۔ باقی سب میں آ مدورفت گلی رہتی ہے۔

# تعلق مع الله سرماية للى ہے

حفرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر حضرت والا سے رخصت ہوتے وقت بہت دلگیر ہونے لگا تو نہایت شفقت کے لہجہ میں فرمایا کہ دلگیر ہونیکی کوئی وجہ بیس کیونکہ الحمد نشدسر مایہ لی ہر وقت یاس ہے بعن تعلق مع اللہ۔

حفزت خواجہ صاحب کا شعرے

بتایا ہے جوگر حضرت نے استخضار وہمت کا مجب بینسخدا کسیر ہے اصلاح امت کا واقعی اگرا ہے عبوب کا استخضار رکھا جائے اور وقت پر ہمت سے کام لیا جائے تو کس گناہ

واسی اگراہی عیوب کا استحضار رکھا جائے اوروفت پرہمت سے کام کیا جائے کو سمی گناہ کا صدور ہی نہ ہو، اور ہمت کے متعلق حضرت والا نے فر مایا جس ہمت کے بعد کامیا بی نہ ہووہ ہمت ہی نہیں بلکہ ہمت کی محض ثبیت ہے۔

ف\_سبحان الله بهمت كي كيانفيس اور قابل استحضار حقيقت ظاهر فرما كي \_

## معمولات کی پابندی بردی رحمت ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات تو بفضلہ تعالی جاری ہیں لیکن قلب میں فرحت نہیں پیدا ہوتی ہجر برفر مایا کہ خدا کاشکر سیجئے رحمت تو ہے ،فرحت نہیں ہے نہ مہی فرحت تو محض اس کی لونڈی ہے ان شاہ اللہ وہ بھی اپنی باری ہیں عاضر ہوجائے گی۔

#### غلبہذ کرمزیل خیالات فاسدہ ہے

ا یک بی بی نے شکایت کی کہ دوران ذکرا دھرادھر کے فضول خیالات بہت پریشان کرتے ہیں

انفاس عيسى منه دوم

فرمایا کہ ایسے خیالات کا بچھٹم نہ کریں بلکہ مباح خیالات کوغنیمت سمجھیں کیونکہ وہ وقایہ ہوجاتے ہیں معاصی کے خیالات کے ۔اگران سے دل بالکل غالی ہوجائے تو پھرمعاصی کے خیالات آنے لگیس کے البتہ جب اللہ تعالیٰ اینے ذکر کاغلبہ نعیب فرمائیں گے تب یہ بھی جاتے رہیں ہے۔

## محبت اقرب طریق وصول ہے

قرمایا کرسالک کوتنی دیئے ہے جس قدرسلوک طے ہوتا ہے کسی ہے ہیں ہوتا، کیونکہ اس سے حق تعمال کے حقال ہے حق تعمال ک حق تعمالی کے ساتھ محبت کاتعماق بیدا ہوجا تا ہے اور محبت ہی اقر ب طریق ہے اس لئے مجھ کو ہڑا اہتمام رہتا ہے کہ طالبین کے قلوب میں اللہ تعمالی کی محبت بیدا کی جائے۔

# جس کے سر پراللہ ہواس کا کوئی کیا بگا ڈسکتا ہے

ایک صاحب ہے جووساوی ہے بخت پریشان تنے مفصل مضامین تسلی بیان کرئے فر ہایا کہ میاں بھلاجس کے سر پراللہ ہو پھراس کا کیا فکر، شیطان اس کا کیا بھاڑ سکتا ہے۔

ع وشمن آگرقوی ست تکهبال قوی تر است خود الله تعالی کا ارشاد بے انسه لیس له سلطان علی الذین اهنو او علی ربهم یتو کلون .

# كارخودكن كاربريًا نهكن

ایک مخلص دیندار نے مدرسہ دیوبند کے موجود فتنہ وفساد کے سلسلہ میں بعض علاء ونمبران مدرسہ کے خلاف بدخلن کے وساوس بیداہونے کی بہت طویل واستان کاسی کہ چونکہ ان سب حضرات سے بیجہ خاص دیوبندی خیال اورسلسلہ امدادیہ میں داخل ہونے کے پختہ عقیدت مندی ہے اس لئے کسی صاحب کی طرف ہے بھی بدگانی کاخیال نہیں ہوسکتا اور گویہ سیہ کا راس قابل کہاں جوہز رگان دین کی صاحب کی طرف ہے بھی بدگانی کاخیال نہیں ہوسکتا اور گویہ سیہ کا راس قابل کہاں جوہز رگان دین کی رائے اور مصلحت میں دخل دے سکے لیکن میراناقص خیال جس طرف یقین کے ساتھ جھکتا ہے اس طف نے ہمناد شوار ہوجا تا ہے لہذا مجبود کی ہے اور بحت قلجان میں ہوں احقر کا اظمینان فرمایا جائے۔

حضرت واللہ نے اس کا حسب ذیل مختصر مگر نہایت تسلی بخش اور جامع مانع جواب ارقام فر ، یہ جو بہت مربع کے بہت محنت کی انشاء اللہ اس کا جر سلے گا۔ چونکہ ہر مربیض کیلئے جو بہت محنت کی انشاء اللہ اس کا اجر سلے گا۔ چونکہ ہر مربیض کیلئے جدانسی نافع ہوتا ہے اس لئے جونسی آپ کیلئے نافع ہے لکھتا ہوں وہ یہ ہے ہے کا رخود کن کار بے گانہ کمن ا

زبان وقلم وقلب سے سکوت رکھیں پریٹانی پرصبرکریں ۔ نہ کسی کے معتقد رہیں نہ کسی سے بدا عقاد ، کیونکہ یدونوں چیزیں ایذاءوہ ہیں قیامت بیں اس کی پوچھ پھی آپ سے نہ ہوگا ۔ والسلام فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اخرز مانہ میں دین کا سنجا لنا ایسامشکل ہوگا جیسا چنگائی کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانہ میں آگرکوئی ایک مل نیک کرے گا تو اس کو بچاس عالموں کا اثواب ملے گا۔ حضر اس سے ارشاد فرمایا منکم یعنی تم میں سے بچاس یا الله احدا او منہ م بعنی ہم میں سے بچاس یا الله احدا و منہ م بعنی ہم میں سے بچاس یا اللہ میں سے بچاس ارشاد فرمایا منکم یعنی تم میں سے بچاس، پھر فرمایا اس لئے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس و وقت کوئی ایک نیک کام کرے قواس کو بچاس ابو بکڑے برابر تو اب ملتا ہے۔

ایک طالب اصلاح نے کشاکش نفس کی شکایت کی تو نہایت شفقت کے ساتھ فر مایا کہ جب
دو بہلوانوں میں کشتی ہوتی ہوتی ہوتا کہ ایک تو زور لگائے جائے اور دوسراا ہے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہی
و بہلوانوں میں کشتی ہوتی ہوتی ہوتا کہ ایک تو زور لگائے جائے اور دوسراا ہے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہی
و ال دے اور این مقابل کو خود موقع دیدے کہ دہ آسانی ہے اس کو پچھاڑ سکے ، یہ تو نفس ہے کشتی ہے اپنا
مارا زور لگانا چاہے پھراگر پوراغلب نہ حاصل ہوتو کم از کم بیتو ہو کہ بھی تم نے اس کو پچھاڑ آویا بھی اس نے
تم کو پچھاڑ دیا ۔ لیکن ہمت کسی حال میں نہ ہار نا چاہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ بیچارہ اپناسارا
زور لگار ہا ہے تو غلبہ بھی عطافر ما کیں گے خرض نہ ہمت ہار نا چاہے نہ مایوس ہونا چاہے۔

## مكتوب ملقب بتسهيل الطريق

خودمشقت میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا تو علاج ہی نہیں باتی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیراختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔اختیاری میں ہمت سے کام لیس ،اگرکوتا ہی ہوجائے ماضی کا استغفار سے تدارک کر کے مستقبل میں پھرتجد بدہمت سے کام لینے لگیں۔اور ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لی جست کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لی جت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لی جت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں

عال: ایک صاحب نے تکھا کہ دساوس وخطرات کا اس قدر جموم ہوتا ہے اور دساوس وخطرات بھی وہ کہ شاید کسی و ہرید کو بھی ندآتے ہوں۔ اس وقت دل جا ہتا ہے کہ کسی ترکیب سے خود کشی کرلوں۔ اس لئے عرض پر داز ہوں کہ خاص توجہ مبذول فریا تمیں اور دعا سے امداد فریا کمیں ۔

تحقیق: دعاہے کیاعذر ہے تگریہ حالت مذموم ہی نہیں جس کوالیہ امہتم بالشان سمجھا جائے۔ سحابہ سے ایک محابہ سے ایک م ایکس وافعنل تو کسی کی حالت نہتمی، حدیثوں میں مصرح ہے کہ ان کوا یہے وساوس آتے تھے کہ وہ جل انفاس میسلی مصدوم کرکوئلہ ہوجانا زیادہ محبوب بیجھتے تھے ان کوزبان پرانا نے سے اور طبیب کا فل تالیک نے اس کو صریح ایمان کی علامت قرار دیا۔ بس جوام علامت ایمان ہواس پراگر مرت نہ ہوتو غم کے بھی کوئی معی نہیں۔

ف حضرت والا جذبات انسانی کے ایسے ماہرا درامراض روحانی کے علاج میں ایسے حاذق ہیں کہ طالب ندکور جواس درجہ غم میں مبتلا تھے کہ خود کئی برآ مادہ تھے اس کا مشورہ نہیں دیا کہ اس حالت پر مسرور ہول کیونکہ تکلیف مالا بطاق ہوتی۔ اور مشورہ مفید نہ ہوتا۔ سیمان اللہ عکیم الامت کی میں شان ہوئی عبول کیونکہ تکلیف مالا بطاق ہوتی۔ اور مشورہ مفید نہ ہوتا۔ سیمان اللہ عکیم الامت کی میں شان ہوئی عبول کے اس طرح حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جب کی کے بہال کوئی موت ہوجاتی ہے اور دہاں صرورت وعظ کی ہوتی ہو تو معتدبہ زمانہ گذر نے کے بعد کہتا ہوں ورنہ تازہ غم میں اگر وعظ کہا جائے ضرورت وعظ کی ہوتی ہوتی ہو تو معتدبہ زمانہ گذر نے کے بعد کہتا ہوں ورنہ تازہ غم میں اگر وعظ کہا جائے

#### تمنااور شوق كافرق

تو بالكل بركار ہوجائے۔

ایک طالب بچودن کیلئے مقیم خانقاہ ہوئے تھے۔انہوں نے بھی حضرت والاکوکی گفتگو کے سلسلہ میں حضرت حاجی صاحب کا بدارشاد فر ماتے من لیا کہ ایسی ہجرت سے کہ جسم تو مکہ میں ہوااور دل ہندوستان میں ، بدا چھا ہے کہ جسم تو ہندوستان میں اور دل مکہ میں ہو۔اس کو انہوں نے اپنے قیام خانقاہ کی حالت پر منطبق کیا تو بیسوج کر حفت پر بیٹان ہوئے کہ مجھ کو تو بیوی بچے بہت یا داتے ہیں اور خیال کا رہنا ہے کہ آئے سے گھر جانے کے استانے دن باتی ہیں۔اس کی اطلاع انہوں نے حضرت والا کو بذر لیے کا رہنا ہے کہ آئے سے گھر جانے کے استانے دن باتی ہیں۔اس کی اطلاع انہوں نے حضرت والا کو بذر لیے عربیت کی اور آنا پند کے ساتھ میں کھیا کہ کیا اس خیال کی بناء پر بھوا کے ارشاد ھاجی صاحب میر ایہاں خانقاہ عاضر ہونا ہی اور آنا پند کے ساتھ میں کھیا۔

تحقیق فرمایا کہ میہ یاد آنا اور خیال نگار ہنا امور طبعیہ اور عیال کے حقوق شرعیہ ہے ہے اور محمود ہے جوم حتبہ ندموم ہے وہ میں سب کوچھوڑ کریہاں چلا آیا ،غرض تمنا اور جوم حتبہ ندموم ہے وہ میں ہے کہ جرت پرایک گو شاسف ہو کہ میں سب کوچھوڑ کریہاں چلا آیا ،غرض تمنا اور چیز ہے جوم صرفہاں ، روز وہیں کھانے چینے کا شوق ہوتا ہے کہ کب افطار کا وقت آئے گا اور تمنا نہیں ہوتی کہ میں روز ہ نہ رکھتا تو اچھا ہوتا۔

# تحشش اورميلان الى المعاصي كاحتمى وتحقيقي علاج

ا یک طالب نے شدیدمیلان الی الغنا کی شکایت کے جواب میں تحریر فر مایا کہ کشش ادرمیلان

کا بالکایہ زائل ہوجانا تو عادۃ ممتنع ہے ،البت تدبیر ہے اس میں ایسا ضعف اور اضحلال ہوجاتا ہے کہ مقاومت صعب نہیں رہتی۔اوروہ تدبیر صرف واحد میں مخصر ہے۔کہ عملا اس کشش کی مخالفت کی جائے۔ گوکلفت ہو برداشت کی جائے۔ اس سے سی کوجلدی سی کودیر میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف واضحلال ہوجاتا ہے اور کف کمیلئے قصد وہمت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے مگراس ضعف کے سبب اس قصد میں بہولت کا میابی ہوجاتی ہے اور اس سے زیادہ تو تع رکھنا اسنیہ محضہ ہالا ان یہ کون من المخوار ق اس اس اس المنزر ہوجاتی ہے تام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ،ہماامنٹور ہوجاتی ہے فتہ مروشکر۔ المخوار ق رائس کے آثار کا تفاوت

فرمایا کہ بُعد میں شوق کاغلبہ ہوتا ہے اور قرب میں انس کا یشوق میں جوش وخروش ہوتا ہے اورانس میں سکون۔

# ایک مجاہد کی تسلی

اکیک صاحب اجازت نے دوران قیام خانقاہ اپنے آپ کو کورا تبجھ کراس کی شکایت نکھی حضرت والا نے ان کی اس عنوان سے تسلی فرمائی کہ آفناب کے سامنے چاند بے نور معلوم ہوتا ہے مگر دراصل وہ بے نور نہیں ہوتا ہلکہ وہ آفناب سے برابر کسب نور کرتار ہتا ہے۔البتہ آفناب کے سامنے اس کواپنا نور محسور نہیں ہوتا۔

## مراقبہن تعالی کے حاکم وحکیم ہونے کا

ایک بخت نا گوار واقعہ پر فر مایا کہ المحمد لله الله تعالی نے اپنے حاکم و علیم ہونے کا مراقبہ قلب میں ایسا پختہ کرویا ہے کہ بڑے ہے بڑے حاوثہ کے وقت بھی خواہ وہ ظاہر کے متعلق ہویاباطن کے جس کو پر بیثانی کہتے ہیں وہ لاحق نہیں ہوتی ہیں بنانی کہتے ہیں وہ لاحق نہیں ہوتی ہیں بنانی سے بیا اور حکیم بھی ۔ حاکم ہونے کی حیثیت سے تو انہیں پوراا ختیار وحق حاصل ہے کہ اپنی مخلوق میں جس بھی ہیں اور جس متم کا جا ہیں تصرف فرما کیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ۔ کسی کو ذرا بھی مجال چون و ترانہیں ۔ اور حکیم ہونے کی بناء پر اطمینان ہے کہ انکا جوتصرف ہوگا ، سراسر حکمت ہی ہوگا پھر پر بیٹانی کی کوئی وجہ نہیں ۔

انفاس عيسى \_\_\_\_\_ حشه دوم

ف: سبحان الله کیااعلیٰ درجه کا مراقبه ہے اگر ہس کو پخته کرلیا جائے تو ظاہری یا باطنی کسی قتم کی بھی پریٹانی لاحق نہ ہو۔

#### علاج الخيال

فرمایا کدایک سالک مبتلائے امراض باطند خیالیہ کوتح ریفر مایا کداس کا بہل علاج ہے کہ جب ایسے تخیلات کا بچوم ہوا ہے قصد واختیار ہے کی نیک خیال کی طرف فور آمتوجہ ہوجانا اور متوجہ رہنا چاہیے اس کے بعد بھی اگر تخیلات باقی رہیں یائے آئیں ان کار بنایا آٹا یقینا غیرا ختیاری ہے کیونکہ مختلف شم اس کے بعد بھی اگر تخیلات باقی رہیں یائے آئیں ان کار بنایا آٹا یقینا غیرا ختیاری ہو تھے خیال کی کے دوخیال ایک وقت میں اختیار آجمع نہیں ہو سکتے بس بھتا ہا درفع ہوگیا۔ اور اگر بالا اختیار الجھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں فربول ہوجائے توجب تنبیہ ہوذ ہول کا تدارک تو استغفار سے اور پھرائی تدبیر استحضار سے کام لماحائے۔

# سب مریدوں کیساتھ یکساں برتاؤ کی ضرورت نہیں

حضرت والانے فرمایا کہ پہلے مدتوں میں اس خلطی میں رہا کہ سب کے ساتھ کیماں برتاؤ
کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بہت تنگیاں اٹھا کیں لیکن پھراللہ تعالی نے بچھ پریہ حقیقت منکشف فرمادی کہ
اس کی ضرورت نہیں کیونکہ خود حفرت اقدی مناف کا جومعا ملہ خصوصیت کا حضرات شیخین کے ساتھ تھا وہ
دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ نہ تھا چنا نچہ حضو و وہ خضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو اپنی مجلس شریف میں
دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ نہ تھا چنا نچہ حضو و وہ خضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو اپنی مجلس شریف میں
د کھے کرخوش ہوا کرتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے ۔ اور ای طرح وہ دونوں حضرات بھی حضو و تلاق کو دیکھ
د کھے کرخوش ہو تے اور تبسم فرمایا کرتے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ واجبات میں کیماں برتاؤ ضروری ہے
مستحات میں نہیں ۔

تصوری کب مناسب ہے

فرمایا کہ اگر ہے اختیار تصور شیخ پیدا ہوجائے تو مضا لَقَدَّہیں بلکہ نافع ہے۔ورنہ حق تعالیٰ ہی کاتصور رکھے، کیونکہ وہی مطلوب ومقصود اصلی ہے، حضرت حاجی صاحب ہی بہی تعلیم تھی۔

انفاس غيسلي ----- حته دوم

#### متوسط اورمنتهی کی عجیب مثال

ایک بارفرایا کہ متوسط کی حالت تواس ہر ہے بھرے کھیت کی ہے جود کیفے میں تو نہایت خوش منظر ہے لیکن حالت موجودہ میں دہ سوائے اس کے اور کسی کام کانبیں کہ بس کاٹ کر بیلوں کو کھلا دیا جائے ۔ یعنی صرف مویشیوں کا چارہ ہے اور بس ۔ برخلاف اس کے فتیں کی حالت اس گیہوں کے کھیت کی سی ہے جو بیک کرخشک ہوگیا ہو، و کیھنے میں توبالکل بے رونق روکھا پہیکا سوکھا سا کھا ہولین اس میں دانہ پڑا ہواور غلہ بھراہو جو کاشت کا اصلی مقصود ہے جب چاہواس سے غلہ حاصل کر لواور غذا کے کام میں دانہ پڑا ہواور غلہ بھراہو جو کاشت کا اصلی مقصود ہے جب چاہواس سے غلہ حاصل کر لواور غذا کے کام میں لے آؤٹ یعنی انسان کی غذا ہے۔ ای طرح متوسط میں مخفل کیفیات ہی ہوتی ہیں جو عام نظر میں بہت باوقعت ہوتی ہیں اور بزرگ کی علامات میں سے بھی جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے فتی گوکیفیات سے بظا ہر بالکن خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بالکن خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ برخلاف اللہ کان منطبق مثال ہے۔

#### مواجيدوا حوال عبديت محضه كے خلاف ہيں

#### ذكركے وقت ثمرات منتظر ندر ہے

ایک بارعام گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ ذکر کے وقت ثمرات کامنتظر ندر ہے نہ کوئی کیفیت یا حالت اپنے لئے ذہن میں تجویز کرے۔ بس اپن تجویز کومطلق دخل ہی ندد سے سارے احوال کوحق تعالیٰ

انفاس ميسنى \_\_\_\_\_ حضدوم

کے سپر دکر دے پھر جواس کے حق میں بہتر اور اس کے استعداد کے مناسب ہوگاوہ خودعطافر مائیس گے۔ ع۔ کہخواجہ خودروش بندہ ہروری داند۔

بس ذکر کے وقت معتدل توجہ ذکر کی طرف یا اگر آسانی سے ہوسکے تو ذکور کی طرف کائی ہے۔
اور معتدل کی قیداس لئے لگائی گئی کہ توجہ میں زیادہ مبااخہ کرنے سے قلب ود ماغ ماؤ ف ہوجاتے ہیں جس
سے بھر ضروری توجہ میں بھی خلل بڑنے لگتا ہے۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ طبیعت میں ثمرات کا نقاضہ نہ پیدا
ہونے دے کیونکہ اس سے علاوہ تشویش کے جونکل جمعیت ہے اور جمعیت ہی اس طریق میں مدار نفع
ہے۔ بعض او قات یاس تک نوبت بہنے جاتی ہے۔

## رخصت يرغمل

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں بعض احوال میں دخصت برعمل کرنے کو بہ نسبت عزائم برعمل کرنے کے اصلح سمجھتا ہوں کیونکہ جوخف عزائم برعمل کرتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے عمل پر نظر ہوتی ہے اور جو بچھ عطا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل کے کم سمجھتا ہے اس کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں استے دلن سے ایسی مشقت زمد و تقوی کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر و شغل کرتے ہوگیا اور اب تک بچھ نصیب نہ ہوا۔ یہ کس قدرگندہ خیال ہے برخلاف اس کے رخصت برعمل کرنے والے کی نظر میں ہمیشہ تن تعالیٰ کی عطاؤں کا بلہ بمقابلہ خوداس کے اعمال کے بھاری رہتا ہے جس سے طبعاً اس کوخت تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوجاتی ہے اور یہ کتنی بوی افعات ہے۔

ن : سنبید بیات خوب یا در کھنے کے قابل ہے صرف بعض احوال میں رخصت بڑمل کرنے کو اصلح سمجھتا ہوں، باتی فی نفسہ عزائم بڑمل کرنا ہی افضل ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

## ز ہد کی حقیقت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ زہر ترک لذات کا نام نہیں بلکہ محض تقلیل لذات زہر کیلئے کافی ہے۔ بعنی لذات میں انہاک نہ ہو کہ رات دن ای کی فکر رہے کہ میہ چیز کمنی چاہیے وہ چیز منگانی جاہے ۔ کہیں کے جاول ایجھے ہیں تو وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے جاول آرہے ہیں کہیں کی فار میں گئے رہنا ہے البتہ زہر کے منافی وہاں سے بالائی لیتے آنا غرض کہ فیس نفیس کھانے اور کیڑوں ہی کی فکر میں گئے رہنا ہے البتہ زہر کے منافی

انفائ ميسلي مشدوم

ہے ورنداگر بلاتکلف اور بلااہتمام خاص کے لذات میسرآ جا کیں توییق تعالی کی نعمت ہے شکر کرنا چاہیے ۔

رای طرح بہت کم کھانا بھی زہز نہیں ہے۔ نہ یہ مقصود ہے کیونکہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ باللہ کوئی خدا تعالیٰ کے خزانہ میں تو وہ چیز تھوڑا ہی جمع ہوجائے گی۔ یہ تھوڑا ہی سمجھا جائے گا کہ بڑے فیرخوا ہسر کار ہیں کہ پوری تخوا ہی بھی نیرو ہوجائے گا کہ بڑے فیران ان باتوں کی کیا پروا ہے ہاں اننا بھی نہ کھائے کہ بیٹ میں در دہوجائے عبادت مشکل ہوجائے ہمارے حضرت حاجی صاحب کا تویہ نداتی تھا کہ تفس کوخوب آ رام سے رکھی، لیکن اس سے کام بھی خوب لے۔ ع

#### كەمزدورخۇش دل كندكار بىش

فرمایا کہ کیفیات سے خالی تو ختبی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی کیفیات میں نہایت لطافت ہوتی ہے جیسی بھاب میں ۔ اور لطافت اس کئے ہوتی ہے کہ وہ روحانیت سے ناشی ہوتی ہیں برخلاف اسکے متوسط کی کیفیات میں شورش اور سوزش ہوتی ہے ۔ لطافت کیا ہیں ، نیز زوال کے کبر کے بھی آٹار غیر متخلف بو جھے تھے تجر برفر مایا کہ بیسب امور ظلیہ ہیں جیسی صحف بدنی فئی ہے مگرا قناع ہی کواس باب میں شل یقین کہاجا تا ہے سوامراول میں آٹار ہیں دوام طاعت ومشابہت اعمال اختیار سے برامور طبعیہ وشذو و مخالفت اور بعد مخالفت اتفاقیہ کے قلق شدید و تدارک بلیغ اور غلبہ و کرلسانی قلبی یعنی استحضار اور امر ٹانی میں اصلی وجدان ہے معالی کا اور آٹار سے اس کی تائید ہوجاتی ہے یعنی دافعات کبرکاعدم صدور وغلبہ آٹار شکتی و دامت شدید برصد و رافعال مو ہمہ کبر۔

ایک طالب نے لکھا اٹھال میں تو فرق نہیں آتا گرمعلوم ہوتا ہے کہ دل محبت سے خالی ہے۔
تحریر فرمایا کہ کون ی محبت سے خالی ہے۔ اعتقادی وعقلی سے یا انفعالی اور طبعی سے۔ اگرشق ٹانی ہے تو مصر
نہیں کیونکہ غیرا تعتیاری ہے اور اگرشق اول ہے تو اس میں خالی ہونے کا افسوس نہیں ہوا کرتا ہے اور آپ کو
افسوس ہے یہ افسوس خود دلیل ہے کہ آب اس سے خالی نہیں۔

ایک طالب نے لکھا کہ حالت جیسی جا ہے ولی بالکل نہیں ہے۔ جواب تحریر فرمایا کہ وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن سیجھو کے کہ جیسی حالت جا ہے تھی ولیں ہوگئ کیونکہ اس درگارہ میں تو حضرت انبیاء علیہم السلام بھی اپنی حالت کے متعلق بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسی حالت جا ہتے ہیں ولی نہیں مساعب ناک حق عباد تک کا حال ہوتا ہے۔

انفاس تبين \_\_\_\_\_ حسّه دوم

#### بدنظرى كاعلاج

ایک طالب نے لکھا نظر بد کے نقاضہ کے وقت بندہ دل کو بیسلی دیتا ہے کہ جس گناہ ہے کچھ فائدہ حاصل نہ ہواس کوکرنے سے کیا حاصل تحریر فرمایا کہ نہایت نافع اور موثر مراقبہ ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ چلتے پھرتے اگر کسی لڑکے یا عورت پرنظر پڑجاتی ہوتو بندہ فورا نظر کو ہٹالیہ ہے۔ اب دریافت کرنا ہے کہ نظر دال معصیت ہے یا نہیں تحریر فرمایا کہ اس نظر اول میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر حدوث میں قصد نہ ہوتو اس کے ابقا میں قصد ہوتا ہے یا نہیں اورا گر ابقاء میں بھی قصد نہ ہوتو اس نظر سے جوصورت ذبن میں پیدا ہوتی ہے اس کے ابقاء یا اس سے اللہ اذ میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نہیں ہوتی ہیں۔ یا نہیں۔ انہوں نہیں ہوتی ہیں۔ یا نہیں۔ انہوں نہیں ہوتی ہیں۔

حضرت والانماز پڑھنے کی عالت میں کسی کو پنکھا جھننے بی نہیں دیتے جس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں بھی مخد ومیت کی شان بنانا حضرت والا کوغلیرعبدیت کے ہڑے طبعاً سخت گراں ہوتا ہے۔

فرمایا کہ ہزارر یاضات ومجاہدات سے بھی وہ بات پیدائہیں ہوتی جواللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایک جذبہ میں پیدا ہوجاتی ہے جیسے ہزار عجھے ایک طرف اور قدرتی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھوز کا ایک طرف۔

خواجہ صاحب جب منتخب کردہ اشارات کو بنظر اصلاح حفزت والا کے سامنے پڑھتے تو نہ صرف حاضرین مجلس بلکہ خود حفزت والا بھی متاثر ہوتے اور بے اختیار فرماتے کہ بھلا بیرمضامین میں اپنی معلومات سے لکھے سکتا تھا۔ ہرگر نہیں بیمض اللہ تعالی کافضل تھا کہ طالبین کے اصلاح کیلئے میرے قلم سے بوقت ضرورت ایسے مضامین نافعہ تکھوادئے۔

#### موت سے دحشت ہونا

ایک طالب نے تکھا کہ مجھ کوموت سے بہت وحشت ونفرت ہے حالا تکہ وہی ذریعہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کا ہے تحریر فر مایا کہ بعض مسلم بزرگوں کو میں نے موت سے ایسا ہی ذرتا ہواد کھا ہے منشاء اس کاضعف قلب ہے جو بالکل فرموم نہیں۔

#### بدعتی ہےنفرت

ہے درنہ بغض فی اللہ ہے۔ سلف کی مخالفت نہ کر ہے

ایک طالب نے کلام مجید کی تفاوت کی فضیلت دیکھے کرچا ہا کہ سوائے تلاو سے اورسب و طاکف وادراد ترک کردوں تحریر فرمایا کہ ریم بھی خبر ہے کہ کسی چیز کی طرف زیادہ کشش اسی وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزیں بھی ہوں ورنداس سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ ع گرنسیت غیبے ندد ہدلذت حضور۔ اس کی بڑی دلیل رہے کہ سلف نے الیانہیں کیا۔

#### حضول نسبت کے آثار غیر متخلفہ

ایک سالک نے دریافت کیا کہ حصول نسبت کے آثار غیر متخلفہ نے ریکھی لکھا کہ نظر ہٹانے کے بعداس کی صورت ذہن میں ایک تنم کی تضویر ہوجاتی ہے مگر بعض وقت اس صورت کو دہن میں آئے ہے بعداس کی صورت دہن میں ایک تنم کی تضویر ہوجاتی ہے مگر بعض وقت اس صورت کو دہن میں آئے ہی فورا دفع کرنایا ذہبیں رہتا ۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ یا در کھنے کا اہتمام ضروری ہے اگر دل ہے یا دندر ہے ایک پرچہ پراس کی وعید لکھ کروہ پرچہ اپنے کلائی یا بازو پر باندھ لیا جائے۔

#### بدنظري كاعلاج جس مين فاعل اين كومجبور مجهتا تها

ایک طالب علم زیر بیت نے بدنظری کی شکایت لکھ کروعا اورعلاج کی آسان صورت کی درخواست کی تھی۔ اور مید بھی لکھا تھا کہ باوجود نیچی نظر کر لینے کے بھرنظر اٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت والا کے فرمان کے بموجب عذاب دور خ وغیرہ کوسوچتا ہوں لیکن طبیعت بھی لیے بجورہوتی ہے جس کارکنا درخوار اور شاق نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندرے کوئی پیٹر کر دل کو ابھا در ہاہے۔ اس فعل بد ہن اجراب تھی مجبورہ وگیا ہوں۔ اس کا حسب ذیل جواب تحریفر مایا۔ حرفا حرفا پر ها غیرا فقیاری مصائب پر تو اجرباتا ہے ان کے از الدی دعا بھی کرتا ہوں لیکن مصائب افقیار ریایت کی معاصی پر شاجر ماتا ہے اور نساس کے از الدی دعا ہوگئی اس کا از الدتو عبد کا فعل ہے البت تو فیق کی دعا ہوگئی ہوں ہو ہو تھی جب کہ فاعل اسباب جمع کرے اور اعظم اسباب قصد و ہمت ہے۔ اور اس کے متعلق جوعذ رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سوچو کہ ایسے موقع پر کوئٹس میں تقاضا شدید ہو تھم ہاراکوئی بزرگ موجود ہو جو تہماری اس نظر افعانے کود کھی رہا ہوتو کیا اس و فت تم ایس بے حیائی کر سکتے ہو آگر کر سکتے ہوتو تم اعلاج ہو، اور اگر نہیں کر سکتے

بِخودی میں لے لیابوسہ خطا کیجئے معاف اس دل بیتاب کی صاحب خطائقی میں نہ تھا

حضوث بولنے كا علاج

ایک طالب نے حصرت والا کے اس استضار پر کہ جھوٹ اختیارے ہو لیے ہو یا بالاضطرار ہیہ کھوا کہ بیر جھوٹ اختیاری لیکن کثرت انہاک سے اضطراری جیسا ہو چکاہے اس کاعلاج کھوا کہ بیر جھوٹ بولنا ہے تو اختیاری لیکن کثرت انہاک سے اضطراری جیسا ہو چکاہے اس کاعلاج فرماویں۔ اس پرتحر برفر مایا کہ جب ہمت واختیار سے جھوڑ دو کے بہتکفف عادت کرلو کے تو ای طرح عدم صدوراضطراری جیسا ہو جائےگا بی علاج ہے۔

## كتب تصوف كا مطالعه

ایک طالب صاحب فضل نے لکھا کہ جس زمانہ میں کتب تصوف کا مطائعہ دہتا ہے خصوصاً مشوی شریف وکلید مثنوی (شرح مثنوی حضرت والا) احیاء العلوم وغیرہ کا تواس زمانہ میں قلب میں ایک خاص انشراح محسوس ہوتا ہے اور طبیعت میں کیفیت ورقت اور خواب بڑے بڑے و کیزہ فظرا نے لگتے ہیں اور جب سے انگریزی ترجمہ قران میں اور معاندین کے اعتراضات کے جواب میں مشغولی ہے۔
اس حالت میں نمایاں کی یا تا ہوں۔ اب کتب تصوف کا مطالعہ بالکل ترک ہے اور ہجائے اس کے جرار باہرار صفحات عقائد مشرکین ومعاندین اسلام کے پڑھ ریا ہوں ،کہیں میظمت وقساوت اس کا تیجہ ترار باہرار صفحات عقائد مشرکین ومعاندین اسلام کے پڑھ ریا ہوں ،کہیں میظمت وقساوت اس کا تیجہ تونین ۔ حضرت والا نے حسب ذیل تحریر فرمایا۔

اس تفادت کا بھی سبب ہے مگراس کی حقیقت قساوت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قساوت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قساوت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قساوت ہے باور یہ کیفیت اور اثر طبعی ہے جسیدا ایک انقباض کوہ کھانے میں ہویہ مثابہ ہے اس حقیقی قساوت وظلمت کے اور ایک انقباض ہاتھ یا وس میں نجاست لگ جانے ہے ہویہ مثابہ ہے اس کیفیت واثر زیر بحث کے اور ظاہر ہے کہ گوہ کھانا بوجہ معصیت ہونے کے مطرباطن ہے اور نجاست

بدن کولگ جانا مفتر باطن نہیں بلکہ اگر بقصہ تطہیرا ہے جسد کے یا غیر کے جسد کے ہاتھ لگانا پڑے تو بوجہ جاہدہ طاعت ہونے کے باطن کو زیادہ نافع ہوگا۔ اوراس میں جوطبی کدورت وکلفت ہوتی ہے وہ بوجہ مجاہدہ ہونے کے موجب اجر دقرب ہوگا اوراس کے بعد جومٹی سے صابون سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھویا جائے گا ، پہلے سے ذیادہ پاک صاف ہوجا نیگا پس آپ ماشاء اللہ تطہیر میں مشغول ہیں آپ کی طہارت اور نورانیت میں اضافہ ہور ہا ہے البتہ ساتھ ساتھ صابون بھی استعال میں رہے تو بہتر ہے یعنی کسی قدر مطالعہ تصوف و ذکر اللہ۔

## بعض طالبین کے احوال

ایک طالب نے لکھا کہ ان دنوں بجر ذکر اسم ذات کے کسی چیز میں جی نہیں لگتا۔ عدیہ ہے کہ درس حدیث و تلاوت قرآن میں بھی، حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا کہ ابتداء میں ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ بچہ کو ہروقت دودھ بی مرغوب ہوتا ہے بھر ہروقت پراس کے مناسب اشیاء مرغوب ہونے لگتی ہے اوراکٹر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر میں ایک گونہ بساطت ہے۔قرآن وحدیث میں ایک گونہ ترکیب ہوا مات کے دور سے اور ترکیب بوجہ اختلاف اجراتشویش سے قریب ہے۔

ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت کا خوف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تحریر فربایا کہ اس کا منشا محبت مشوب بے عظمت ہے جوطریق میں نہایت تاضع ہے۔

ا یک صاحب نے لکھا کہ عمولات میں سرورنہیں پیدا ہوتا تجر برفر مایا کہ سرور مقصود ہے یا حضور اور حضور بھی اختیاری یاغیرا ختیاری۔

ایک طالب نے لکھا کہ نماز میں لطف نہیں آتا تحریر فرمایا کہ لطف ضروری ہے یا ممل ؟

ایک طالب نے لکھا کہ حضور کے ساتھ غلبہ محبت کا آج کل بیرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کم محسوس کرتا ہوں تحریر فرمایا کہ بیشہ سیحے نہیں ۔ حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اور سرسری نظر ش محبت عقلی محبت طبعی کے سامنے اور اپنے مجانس کی محبت میں شان طبیعت غالب ہے اور سرسری نظر ش محبت عقلی محبت طبعی کے سامنے ضعیف و مشمحل معلوم ہوتی ہے اس ہے وہ شبہ ہوجاتا ہے حالانکہ امر بالعکس ہے۔ چنانچے اگرائی محبوب طبعی سے نعوذ باللہ حق اللہ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ تولی یا قعلی صادر ہوتو و بی محبوب فور اسمغوض ہوجائے سے نعوذ باللہ حق اللہ کہ مالہ تولی یا قعلی صادر ہوتو و بی محبوب فور اسمغوض ہوجائے

انفاس ميسنى \_\_\_\_\_ عشد دوم

جس سے ثابت ہوا کہتن تعالیٰ بی کی محبوبیت عالب ہے۔

ایک طانب نے تکھا کہ میں اوگوں کے اصرار سے کمبی سورتیں پڑھتا ہوں کہی بعدنماز جی خوش ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھا۔ دل میں بیسوچ لیتا ہوں کہ بیمیرا کمال نہیں محض انعام الہی ہے۔ کیا بیاصلاح کافی ہے۔ تحریر فرمایا کہ مسنون سورتوں میں جوچھوٹی ہوں وہ پڑھا کر دادر بہت جوش سے مت پڑھا کرویے کمل اصلاح ہے اور لفظی اصلاح کافی نہیں۔

ایک بیوہ نے لکھا کہ شوہر مرحوم کے غم کی وجہ سے باوجود ڈیڑھ سال گذر جانے کے اس قدر تڑپ ہے کہ ہر چند ہے کہ ہر چند قلب کوراجع الی اللہ کرتی ہوں لیکن بیسوئی نہیں ہوتی تحریر فرمایا کہ سکون مطلوب بی نہیں عمل مطلوب ہے ، ظاہری بھی باطنی بھی ، ظاہری تو جانتی ہو، باطنی ہر وقت سے واسطے وہ ممل جواحتیار میں ہومشلا صبر اختیار میں ہے وہی مطلوب ہوگا ،سکون ودل جمعی اختیار میں نہیں وہ مطلوب نہ ہوگا۔

حضرت والا کے صاحب اجازت کولوگوں نے زبردی میونسائی کاممبر بنادیا بالآخر حضرت کی خدمت میں لکھا تا کہ گلوخلاص ہو تحریر فر مایا جب تک نبست مع الخالق رائخ نہ ہوتعلق مع الخلق بلاضر ورت سرامر مضرت ہے اور جومنفعت موجی جاتی ہے کہ ادائے حق خلق ہے وہ حق خلق بھی جب ہی ادا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق رائخ ہوجائے ورنے حق خلق ادا ہوتا ہے نہ حق خالق ۔ یہ تجر بہ ہے اور ایک کانہیں بلک کر نسبت مع الخالق رائخ ہوجائے ورنے حق خلق ادا ہوتا ہے نہ حق خالق ۔ یہ تجر بہ ہے اور ایک کانہیں بلک بزاروں اہل بھیرت کا آئی گئے ہم سے اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بنگی محضرت شجاع کر مانی کے واقعات معلوم ہیں اور حضرات خلفائے راشدین براسے کو قیاس نہ کیا جائے۔

#### ع-كار پا كان را قياس ازخو دمكير

ایک طالب نے لکھامروت بھے کو بہت ہے۔ جس سے بعض دفعہ خلاف شرع کام سرز دہوجاتے ایک خیال سے کہ دوسرے کاول ندد کھے افکاراس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے کہ پسینہ آجا تا ہے۔ جواب تحریفر مایا کہ دشوار ہونے سے غیرا ختیاری ہونالا زم نہیں آتا۔ جہاں مروت کرنا خلاف شرع نہ ہواس مروت پر عمل جائز ہے اور جہاں خلاف شرع ہوجائز نہیں گو دشواری اور تکلیف ہو، اس تکلیف کو برداشت کرو۔ اس کے سواکوئی علاج نہیں۔

ایک طالب نے تکھا، تا بعد ارمعمولات ادا کئے جاتا ہے گرقلب کی حالت بدستور ہے۔تحریر فرمایا کہ کیا یہ محت نہیں کہ دووقت روٹی ملے اورصحت وقوت بحال رہے گواس میں ترقی نہو۔

ایک طالب نے لکھا کہ میں اپنے آپ کواس قابل نہیں پاتا کہ پچھ عرض معروض کرسکوں ،فر مایا کہ نا قابلی کا اعتقاداس طریق میں قابل ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ جو پچھ معمولات ادا کرتا ہوں محض عادۃ کرتا ہوں، تحریر فرمایا کہ ۔ کیا ایٹھے کام کی عادت نعیت نہیں ۔

ایک مبتدی طالب نے لکھا کہ حضور ہے دور ہوں اذکار جھے طریقہ ہے کیوکر کروں۔ جواب تحریفر مایا کہ یہ معلوم کرنا کیا مشکل ہے۔ قلب اور زبان دونوں کوشر یک رکھنا ہی طریق شخے ہے۔ ان ہی صاحب نے بید بھی درخواست کی تھی کہ اپنے فلاں مجاز ہے فرمادیں جھے ایک مرتبہ دواز دوشیخ کاور و مادیں۔ جھے ایک مرتبہ دواز دوشیخ کاور و کرادیں۔ جواب تحریر فرمایا کہ اس کی حاجت نہیں یہ تیود غیر مقصود ہیں ،مقصود حرف ذکر ہے۔ اگر کوئی نہایت موزوں دفارے چلان کہ اس کی حاجت نہیں یہ تیود غیر مقصود تو منزل پر پہنچا ہے جودونوں نہایت موزوں دفارے چلانہ واور دوسرا غیر موزوں دفارہ سے تواصل مقصود تو منزل پر پہنچا ہے جودونوں دفار ہے حاصل ہوجا تا ہے آگے رہی موزونیت اس میں اور مصالے زائدہ ہیں جن پر منزل کی رسائی موقو ف نہیں انہیں صاحب نے لکھا تھا کہ حج طریقہ اذکار کا معلوم ہوجائے تا کہ ان کثرات ہے بہرہ اندوز ہوں تحریر فرمایا کہ تھائی مقصود ہیں اطاکف مقصود نہیں۔

ایک طالب نے لکھا کہ گوشت کی دوکان پرجانے کی ضرورت تھی اور میں تجاب محسوس کرتا تھا۔ اس سے شبہ کبرکامعلوم ہوتا ہے تجریفر مایا کہ تجاب اور چیز ہے اور کبراور چیز ہے تجاب کی حقیقت خلت ہے جس کا سب مخالفت عاوت ہے حتیٰ کہا گراس شخص کی تعظیم کا سامان عادت کے خلاف کیا جائے تو اس سے بھی شرمائے مثلاً کوئی ہاتھی پر بٹھلا کردس ہیں سوارجلوس ہیں کر کے جلوس تکا لے۔

فرمایا کبرکاایک عملی علاج میہ ہے کہ ایسے کام شروع کر دجوشرع کے خلاف تو نہ ہوں گر وضع کے خلاف ہوں اور عرفا موجب ذلت ہوں۔

ایک طالب کوجو مدرس تنظے اور جنہوں نے بیوجہ کٹرت کارتعلیم عدم مواظبت معمولات پرسخت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ جواب تحریر فرمایا کہ افسوس بھی ایک درجہ بیس مواظبت کابدل ہے جب عدم

انفاس عيى مستدوم

ایک طالب نے لکھا کہ احتر جب بھی کوئی انچھی چیز کسی کے پاس دیکھا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میر میرے پاس ہوتو انچھا ہو۔ پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز مجھے کسی طرح سے حاصل ہوجائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں حرص دنیا ہے۔ اگر میرا خیال صحیح ہوتو علاج ارشاد فرمایا جائے اس کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا۔

مرض تونہیں گرمقصی الی المرض ہونے کا احمال ہے علاج اس کا یہ ہے کہ مجر داس تمنا کے بیہ عزم کیا جائے کہ اگر یہ چیز مجھے ل بھی گئی فوراکسی کو ہبدکردوں گاخصوص اس فخص کو جس کے پاس ایسی چیز پہلے سے موجود ہے یا اگر اس سے الیسی ہے تکلفی نہ ہوئی تو کسی دوسرے کو دے دوں گا۔ اگروہ چیز اتفاق سے اپنی ضرورت کی ہوئی تو اس کے دام مساکیوں کو دیدوں گا جب تک الی تمنا زائل نہ ہوگی۔ ایسا ہی کیا کروں گا اورد عامجمی کرتا ہوں۔

ایک طالب نے لکھا کہ نماز اور ذکر کے بل اور بعدا کثریہ خیال آتار ہاکہ اتن محنت بے کار ہے میں کو نَیٰ بزرگ تو ہونییں سکتا۔ رہے احکام اس کی پابندی کرلی جائے تو اس کیلئے زیادہ فکر کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بخٹائش تورحمت پرمنحصرہے الخ

جواب تحریر فرمایا کدایک علاج بیسوچنا ہے کہ اعمال صرف مغفرت ہی کیلئے نہیں بلکہ مالک کاحق ہے مملوک پر اور مغفرت مستقل تبرع وعنایت ہے۔

ایک طالب نے لکھا کہ مجھے دین دونیا کے متعلق سے ہوں ہوا کرتی ہے کہ جو چیز اور جو بات
ہودہ اعلیٰ درجہ کی ہوادراس میں ہرفن میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔اس کا بیعلاج تحریر فر مایا کہ جس دیوی
چیز کی تمنا ہوا ہی کے فنا کا استحضار کر دتا کہ اس کا نیچ اور بے نتیجہ ہونا متحضر ہو۔ اور اگر وہ دین میں معنر
ہوتو اس کے نتیجہ بدکا استحضار کر داس مراقبہ کے باربار استعمال کرنے سے بیہ ہوں مضمحل ہوجائے گی۔
اوراگر دہ امردین ہے تو اس کی تمنامحمود ہے اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ البعد شرط یہ ہے کہ جس کووہ
نعمت عطا ہوئی ہے اس سے زائل ہونے کی تمنانہ ہو، ورنہ وہ حسد وحرام ہے۔اگر خدانا کر دہ ایسا ہوتو اس
کے متعلق مستقل سوال کیا جائے۔ یا تی اعتدال کی بھی دعا کرتا ہوں۔

فرمایا کدریا ہرخیال کا نام نہیں، بلکہ جس خیال کی بناقصد رضا کے خلق بذریعہ دین ہو۔

انفاس عيسىٰ ------- حته دوم

ایک طالب نے احوال باطنی میں کی کی شکایت تکھی تو تحریر فرمایا کہ ایس کمی بیشی لازم عادی ہے۔ بیساں حال رہ بی نہیں سکتا ، دوام تو اعمال پر بہوتا ہے نہ کہ احوال پر ۔ بیتغیر مفزنہیں بلکہ اس میں مصالح میں جن کامشاہرہ اہل طریق کوخود ہوجاتا ہے مشلا غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت میں اعسار دندامت کا غالب آنا دور مثلاً اسے بجز وکامشاہرہ ہونا وشل ذلک ۔

## نماز میں یکسوئی کی تدبیر

ایک طالب کے استفسار پرنماز میں کیسوئی کی بید تمریخریرفرمائی کدنماز میں توجدایک طرف رکھی جائے جس کی صورت بیہ ہے کہ قیام کے وقت اس طرف النفات ندکر ہے کہ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں اس طرف النفات نہ کر کے کہ اس کے بعد قومہ کرنا ہے وعلیٰ ہذا۔ بلکہ ہردکن میں صرف ای رکن کو مقصود بالا دا سمجھے اور اس طرف متوجہ دہائی طرخ بھردوسری رکعت میں بالی آخر الصلوق۔

#### علاج كبر

ایک طالب نے تکھا کہ حضور جب کمی خص میں فی الواقع خداداد فضیلتیں موجود ہیں تواب ان موجودہ فضیلتوں کوکس طرح اسپنے میں معدوم مجھ کراسپنے آپ کودوسروں سے ادنی سمجھے۔اس کا جواب تحریر فرمایا کہ اکمل سجھنا جائز ہے مگر افضل جمعنی مقبول حق اوراس کومردود مطرود سجھنا جائز ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ فی الحال اس کوکوئی عمل صالح ایسا ہوکہ اس کے تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہواوراس میں کوئی رذیلہ ایسا ہوکہ اس کے سب رذاکل سے زیادہ تا پسندیدہ ہو۔ یافی الحال نہ ہوتو فی المآل اس کا احمال ہے بس ان دونوں احتمالوں کا متحضر رکھنا علاج کر کیلئے کافی ہے۔انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں۔

ونوں احتمالوں کا متحضر رکھنا علاج کر کیلئے کافی ہے۔انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں۔

ا۔ ایک طالب کو غصہ کا بیہ علاج تحریر فرمایا کہ مغضوب علیہ کواپنے پاس سے جدا کر دیا جائے یااس کے پاس سے خود جدا ہوجا نیں اور فورا کسی شغل میں لگ جا کمیں۔

٣۔ ای طرح ایک طالب کوتحر برفر مایا کہ اس کاالتزام کریں کہ جب ایسا ہوجائے مغضوب

انفاس ميس مستدوم

عليه كو بچھ ہديد يا كريں - كوليل ہى مقدار ميں ہو\_

"-ای طرح ایک طالب کوتحریر فر مایا که جس پر غصه کیا جائے ۔ بعد غصه فروہ و جانے کے مجمع شن اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں کیڑے بلکہ اس کے جوتے سر پرر کھے ایک دوبار ایسا کرنے ہے نفس کوعقل آ جائے گی۔

۳-ای طرح ایک طالب کا غصه کایی تدارک تحریر فرمایا که ایسے بے جااور بیحد غصه پر دووقت کا فاقه کرو۔

آل را کے عقل وہمت وید بیر درائے نیست خوش گفت پروہ دار کہ کس درسرائے نیست

البنة بجائے تجربہ کے جذبات رکھتا ہوں ان جذبات کی بناء پررائے دیتا ہوں کہ لی لی کوایے وفت شیطان کی مینا سمجھ کرنقال اور تماشہ مجھ ایا کیجئے ۔غیظ ندہوگا جنانچے انہوں نے لکھا کہ اس فقرے سے بہت لطف آیا اور اب بجائے غیظ کے رحم آنے لگا۔

#### روح الطريق

مقصود تو رضائے حق ہے اب دد چیزیں رہ گئیں طریق کاعلم اور اس پڑھل ، موطریق صرف ایک ہے بینی احکام ظاہر و باطنہ کی بابندی اور اس طریق کی معین دو چیزیں جیں ایک ذکر جس برووام ہو سکے۔ دوسرے صحبت اہل اللہ کی جس کٹر ت سے مقد ور ہواورا گر کٹر ت کے فراغ نہ ہوتو ہر رگوں کے صالات و مقالات کا مطالعہ اس کابدل ہے اور دو چیزیں طریق یامقصود کی مانع ہیں۔ معاصی اور فضول میں مشخولی اور ایک امران سب کے نافع ہونے کی شرط ہے لینی اطلاع حالات کا الترزام ۔ اس کے بعد اپنی استعداد ہے حسب اختااف ، استعداد شعود جس اور سور ہوتی ہے جس سب کھ لکھ چکا۔

ایک طالب نے لکھا کہ بزرگوں ہے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اوراس کا کیا طریقہ ہے ، جوابتح برفر مایا کہ بچھا ممال مامور بہا ہیں ظاہرہ بھی باطنہ بھی بچھا ممال منے منہا ہیں ظاہرہ بھی باطنہ بھی ہم ہووتتم میں بچھلی وعملی غلطیال ہوجاتی ہیں۔ ہردوتتم میں بچھلی وعملی غلطیال ہوجاتی ہیں۔

مشائ طریق طالب کے حالات من کران عوارض کو مجھ کران کا علاج بتلا دیتے ہیں ان پڑھل کرنا طالب کا کام ہے اوراعانت طریق کے لئے پچھ ذکر بھی حجویز کردیتے ہیں۔اس تقریر سے مقصود اورطریق دونوں معلوم ہوگئے۔

#### وضوح الطريق

ایک طالب نے بوجھا کہ بین ایک اناڑی آ دمی ہوں حضور مطلع فرمائیں کہ بزرگوں سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا جواب کیا چیز حاصل کی جاتی ہے اور اس کے مطابق بچھ عامی مشغول کو طریق تعلیم ارشاد فرمائیں۔اس کا جواب حسب ذیل تجریر فرمایا۔

نفس میں پچھ امراض ہوتے ہیں ان کاعلاج کتابوں میں لکھا ہے تگر جیسے جسمانی امراض کا علاج کو کتابوں میں لکھا ہے گرجیسے جسمانی امراض کے کاعلاج کو کتابوں میں لکھا ہے ایکن چربھی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے ای درجہ میں نفسانی امراض کے معالجہ میں شخ یعنی معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگریہ بات سمجھ میں آگئی ہوتو پھرامراض بتلاؤں گا۔ بھراس کے سمجھ جانیکے بعد علاج بتلاؤں گا۔

## تشهيل الطريق

ایک صاحب نے لکھا کہ اپنا طال اینز ہی پاتا ہوں سوائے ادھیزین کے اور پیجے ہیں۔ اس کا جواب تحریر فرمایا۔ خودمشات میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا علاج ہی نہیں۔ باقی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیر اختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔ اختیاری میں ہمت سے کام لیس۔ اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استعفار سے تدارک کرے مستقبل میں پھر تجدید ہمت سے کام لیس اور استعال ہمت کے ساتھ دعا کا بھی افترام رکھیں اور بہت لجاجت کے ساتھ۔

# اليم في السم

ایک طالب نے اپنے خطیس کوئی ایساوظیفہ یا طریقہ پوچھاتھا جس سے طاعات میں ترق اور معاصی ہے اجتناب میسر ہو۔ جواب تحریر فرمایا کہ طاعات اور معاصی دونوں امورا ختیار یہ ہیں جن میں وظیفہ کو بچھ دخل نہیں۔ رہا طریقہ سوطریقہ امورا ختیار یہ کا بجر استعال اختیار اور پچھ بھی نہیں۔ ہاں مہولت اختیار کے لئے ضرورت ہے جاہدہ کی ، جس کی حقیقت ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اس کو ہمیشے عمل عمل لانے سے بتدر تج سہولت بیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن کھھ دیا۔ آھے شیخ کے دوکام رہ جاتے میں لانے سے بتدر تج سہولت بیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن کھھ دیا۔ آھے شیخ کے دوکام رہ جاتے میں۔ اول بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص۔ دوسرے بعض ترک مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج

# الطم فى السم

ایک طالب نے اپنے حالات لکھ کراصلاح چاہی تھی۔ جواب ارقام فرمایا کہ غیراختیاری میں در پے نہ ہوتا۔اختیاری میں ہمت کرنا۔اس میں جوکوتا ہی ہوجائے اس پراستغفار اوراس کا قدارک اور تو فیق کی دعا کرنا یہی اصلاح ہے۔

## توكل وتفويض كافرق

فرمایا کہ توکل بعض کیلے مطلق تدبیر طنی کوترک کرنا ہے کہ تدبیر غیر مباح کواورانہاک فی التدبیر المباح کوترک کرنا ہے کہ تدبیر غیر مباح کواورانہاک فی التدبیر سے تعلق التدبیر المباح کوترک کردے۔ اور تفویض بیا کہ آس کے بعدا گرتدبیر میں ناکا می ہویا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق بی نہ رکھتا ہو جیسے غیر اختیاری مصائب تو حق تعالی پراعتر اض نہ کرے ۔ حقیقت تفویض کی توکل کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس درجہ کا علیا کا اثر رضا ہے۔

## اصلی مطلوب دعا

فرمایا کہ دعاہے اصل مطلوب حق تعالیٰ کی توجہ خاص ہے اور عبد نے جوطریق معین اختیار کیاہے بیں تقصور نہیں ہے بلکہ مقصود کامحض ایک طریق ہے جیسے اس مقصود کے اور بھی طریق ہیں لہذاوہ جس طریق سے توجہ خاص فرمائیں وہ اجابت دعاہی ہے خواہ وہ عبد کامجوز ہ طریق ہویا حق تعالیٰ کامجوز ہ طریق ہو ف: جو محص صرف صاحبت بورا کرنے کو نعمت سمجھتا ہے وہ مجوب ہے بلکہ اصل نعمت مولے کی توجہ اورالثقات اوراس کا جواب و خطاب ہے اورالتہ تعالی سے کلام وسلام اورسوال وجواب اوررضا ہی کا نام توصول ہے۔ ہاں وصول کے درجات میں کسی کواعلی درجہ حاصل ہے اور کسی کواد فی مرکوئی مومن وصول سے حروم ندر ہے گائی وہ وہ والدیت عامہ ہے جو ہرسلمان کو حاصل ہے والملہ ولی الذین امنو اللایة

### كبركي حقيقت اور مأتحتو ل كيساتهم وقوع كبركاعلاج

ایک صاحب نے کبر کی حقیقت کے تعلق سوال کیا اور یہ بھی لکھا کہا ہے ماتخوں پراگرزیادتی ہوجائے توان سے معانی مائلنے میں مصالح فوت ہوتے ہیں اس کا جواب حسب ذیل ارقام فرمایا۔

کبر کی حقیقت ہے اپنے کودومرے ہے برا مجھنا اس طرح ہے کہ اس دومرے کو تقیر سمجھ پھراس بڑے سمجھنے میں ورجہ ہیں۔ایک ہے افقیار بڑائی کا آنا ورایک بالاختیار ایساخیال کرنا پھراول ہیں وور ہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس خیال کے مقتضاء پڑھل نہ کرنا یہ فدموم نہیں۔ دومرے اس پڑھل کرنا یہ فدموم ومعصیت ہے۔ اس طرح قصد أبرا سمجھنا یہ بھی علی الاطلاق فدموم ہے گواس کے مقتضاء پڑھل ہی نہوم ہو۔ امر غانی کے متعلق تفصیل ہے کہ پیض اوقات بیخیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صرح الفاظ ہے معافی ما گئیں ہو۔ امر غانی کے متعلق تفصیل ہے کہ پیض اوقات بیخیال ہوتا ہے کہ شرمندہ ہوگا۔ بیاس وقت تک کو یہ گئیاں اوقات بیخیال ہوتا ہے کہ شرمندہ ہوگا۔ بیاس وقت تک عذر ہے جب اس سے تعلق رکھنا چاہیں۔ ان صورتوں ہیں تو صرف اس کو فوٹی کردیا۔ بیاس وقت تک معافی ما گئی ہوائے کہ کو ہوائے کہ معافی مقام معافی کے ہوجائے گئا۔ اوراگر اس سے تعلق بی رکھنا نہیں مثلاً ملازم کو موتوف کردیا۔ بیاوہ خود چھوڈ کر جانے ووٹوں عذر نہیں اس سے صرح معافی ما گئی جائے کہوئی کہ بیاں دوئوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو ہیں تو ہوائی معافی ما گئی جائے کہوئی تقسیم کوکوئی دوئوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو ہیں تو ہوائی متاب کو معافی نے ہوگا گئی ہوائے کہوئی تقسیم کوکوئی نے ہوئی ان کر رہے ہی ظام تو ہوا۔ جس سے معافی ما گئی اواجب ہو تو معافی نے ما گئے ہیں اگر کبر کا گناہ نہ ہوتو عمائی نے ہوا۔

فرمایا کہ جوتشت محصیل جمعیت میں ہودہ اثر میں جمعیت ہی ہے۔مفنر ہیں۔

### تعلق غالب كى تعريف

فرمایا کہ تعلق مغلوب فدموم نہیں بلکہ ایساتعلق فدموم ہے کہ کی تعلق کے بعدیا اس کے فوت
سے قلب پر ایسا اثر ہو کہ قلب کو ایسا ہے چین کر دے کہ اس کے تصور وحسرت میں اہتھال ہوجائے اور اس
اہتھال سے طاعات میں قلت وضعف آجائے۔ اگریہ نوبت نہ پہنچ تو محض حزن کا اثر مانع نہیں ہے۔
کیا حضرت بعقوب علیہ السلام کے حزن شد پیر کا کوئی انکار کرسکتا ہے اور کیا ان کی حالت کوکوئی مانع عن الحق
کہ سکتا ہے۔

#### علاج حب جاه

ایک طالب نے تکھا کہ میرے اندرجب جاہ ہے جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں اور شاکس بیان کریں اور تعریف ہے نہ درجت اور خوشی ہوتی ہے اگر کوئی تعریف یا خدمت سے خاموش رہے وہ ہوتی ہے اگر کوئی تعریف یا خدمت سے خاموش رہے وہ ہوتی ہے اگر اس کا جواب تحریفر مایا کہ ہر علاج میں مجاہدہ کی ضرورت ہے لیعن '' داعیہ نفس کا استحضارا در داعیہ کی عملی مخالفت''۔اس مرض کا علاج ہی مرکب ہے ان ہی دو جز سے اول اس دذیلہ کی جو خدمتیں اور دعید یں دار دبیں ان کا ذبحن میں حاضر کرتا بلکہ زبان ہے بھی انکار تکرار بلکہ ان مضافین سے اسپنفس کو زبان سے خطاب کرتا کہ تجھ کو ایسا عقاب ہونے کا اندیشہ ہے۔ای طرح سے عیوب کا استحضارا در نفس کو خطاب کہ اگر تو گوں کو الن رذائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ذکیل و تقیر سمجھیں تو میں عضار در نفس کو خطاب کہ اگر تو گوں کو الن رذائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ذکیل و تقیر سمجھیں تو ہی تعظیم دید ح کی رکھی جائے۔اور عملی جزویہ ہے کہ مداح کو زبان سے منع کیا جائے اور اس میں فر راا جہتا م سے کام لیا جائے سر سری لہجہ سے کہنا کا تی ضیعہ اور اس میں فر راا جہتا م سے کام لیا جائے سر سری لہجہ سے کہنا کا تی ضیعہ ۔ اور اس میں فر راا جہتا میں نہیں۔اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ ذلیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونش کو گر ال ہو۔اس خبیس۔اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ ذلیل شار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونش کو گر ال ہو۔اس خبیس۔اور اس کی منتے کے بعد پھر اطلاع وی جائے۔

#### علاج ترفع

اول میں میہ اعتقاد رکھیں کہ میں سب سے کمتر ہوں ۔اوراس اعتقاد کیلئے اپنے معائب کا استحضار معین ہوگا۔اور جن کی ہے وقعتی ذہن میں آ ہے ان کی خوب تکریم کی جائے۔اور تکلف سے ان سے سلام سیجے گفش کونا گواری غیرا ختیاری ہے اس پرمواخذہ نہیں ہے لیکن معاملہ اختیاری ہے اس میں

انفاس نيسنى \_\_\_\_\_ حقه دوم

اخلال موجب مواخذه ہے ان شاء اللہ اس ہے منشائے فساد بھی ضعیف ہوجائے گا واللہ الموفق۔

ایک طالب نے لکھا کہ رضا بالقصا کے حصول کیلئے کوئی علاج تحریر فرمایا جائے۔ اور اس کامعیارا درمقدار بھی کہانسان اس کے متعلق کس قدر کا مکلف ہے۔

جواب تحریر فرمایا که رضا بالقصناء کی حقیقت ترک اعتراض علی القصناء ہے اگر الم کا احساس ہی نہ ہوتو رضائے طبعی ہے اور اگر الم کا حساس ہی نہ ہوتو رضائے طبعی ہے اور اگر الم کا حساس باقی رہے تو رضاع قلی ہے۔ اول حال ہے جس کا عبد ملکف نہیں اور ثانی مقام ہے جس کا عبد ملکف ہے۔ قد بیراس کے تحصیل کی استحضار رحمت و حکمت اللہ یہ ہے واقعات خلاف ہے۔ بریں ۔

#### نسبت كى حقيقت

نبیت کی نغوی معنی ہیں لگاؤ و تعلق اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کاحق تعالیٰ سے خاص تعلق بعنی اللہ است کی نغوی معنی ہیں اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص فتم کا تعلق بعنی قبول ورضا جیسا عاشق مطبع اور وقار معثوق میں ہوتا ہے۔ اور صاحب نسبت ہونے کی بیعلامت تحریر فرمائی کہ اس محض کی صحبت میں رغبت الی الا خرۃ ونفرت عن الدنیا کا اثر ہوا ور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ اور دنیا واروں کی کم عمر میں خصوص اس کا جزواول مجوہیں کو کم ہوتی ہے الی طریق کوزیادہ۔

ف جب نسبت کے معنی معلوم ہو مھے تو ظاہر ہوگیا کہ فاسق وکا فرصاحب نسبت نہیں ہوسکیا۔ بعض لوگ غلطی ہے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (جوٹمرہ ہوتا ہے ریاضت ومجاہدہ کا ) سبجھتے ہیں ۔ بید کیفیت ہر مرتاض میں ہوسکتی ہے مگر بیاصطلاح جہلاء کی ہے۔

#### مكتوب مفرح القلوب

پورا کامل بجز انبیاء کے کوئی نہیں اور وہ کاملین بھی اپنے کوکامل نہیں کہتے۔ سب کواپ نتقل نظرا تے ہیں خواہ وہ نقص حقیقی ہوں یااضافی اور نقص نظرا نے ہے مغموم بھی ہیں۔ اور مغموم بھی ایسے کہ اگر ہم جیسوں پروہ غم پڑجائے تو کسی طرح جا نبر نہیں ہو سکتے۔ کمال کی تو تو تع ہی جیموڑ دینا واجب ہے۔ اس می کمال کی تو تع بی جیموڑ دینا واجب ہے۔ باس می کمال کی تو تع بی جیموڑ دینا واجب ہے۔ باس می کمال کی تو تع بی جیموڑ دینا واجب ہے۔ باس می کمال کی تو تع بی جیموڑ دینا واجب ہے۔ باس می کمال کی تو تع بی جیموڑ میں اور وجب ہوجائے تو اللہ تو اللہ تو تع بی بیرائی کی بری رحمت ہوجائے تو اللہ تو تا کہ بری رحمت ہوجائے تو اللہ تع اللہ کی بری رحمت ہوجائے تو اللہ تو تا تو اللہ تع اللہ کی بری رحمت ہوجائے تو اللہ تو تا تا کہ تو اللہ تع اللہ کی بری رحمت ہوجائے تو اللہ تو تا تا کہ تو تا تا کہ تو تا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تا کہ تو تا تا کہ تو تا کہ تا کہ تا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ

انفاس عيى لي النفاس عيى المال المال

الدریں رہ کی تراش وی خراش اللہ اور اخر وے فارغ مباش تادم آخر وے فارغ مباش تادم آخر وے باتوصاحب سربود تادم آخر وم آخر بود اللہ عنایت باتوصاحب سربود میں کھی ترفیز مرایا کہ بین بھی تحریر فرمایا کہ بین بھی ای کھی ای کھی ای کھی شی ہول گراس کومبارک بھیتا ہوں جس کا اثریہ ہے کہ بینیں سمجھ سکتا کہ خوف کو عالب کہوں یا رجاء کو گرمفنظر ہوکراس دعا کی بناہ لیتا ہوں جس سے بچھ ڈھارس بندھتی ہے اللہ م کن لی واجعلنی لک بندھتی ہے اللہ م کن لی واجعلنی لک

# چندحکایات

### ا۔ تواضع ہے عزت ہوتی ہے نہ کہ ذلت

فرمایا که میں طالب علمی کے زمانہ میں ایک مرتبطلباء کے ساتھ یا ہرتفری کو گیا آم کا زمانہ تھا طلباء چونکہ آزاد ہوتے ہیں ایک باغ میں درخت پر چڑھ کرآم تو ڑنے لگے۔ باغ والا آگیا تو وہ لڑنے لگا اور طلباء بھی لڑنے گے میں اکیلا چپ کھڑا رہا کیونکہ باغ والاحق پرتھا اور بیساتھی ہے۔ میری خاموشی کا اور طلباء بھی لڑنے گے میں اکیلا چپ کھڑا رہا کیونکہ باغ والاحق برتھا اور بیساتھی ہے۔ میری خاموشی کا اس باغ والے پراتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہوکر معذرت کرنے لگا اور سب آم تو ڑے ہوئے دیدے اور کہا کہ آپ لوگول کو ایسانہ چاہیے اور کو باغ آپ کا ہے مگر دریا فت تو کر لینا چاہے پھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ مجھے آم بھیجتا رہا۔

#### ٣ ـ تفوي كلاني

ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا۔اسے ممل رہ گیالوگوں نے ملامت کی کہ م بخت عزل میں کرلیا ہوتا۔ کہا خیال تو بھے بھی آیا تھا گرعلاء نے اس کو کروہ لکھا ہے اس لئے ند کیا۔خوب! تو کیازنا کو جا زنکھا ہے اس کو تقویٰ کلائی کہتے ہیں لینی کو س کا ساتھویٰ کہ موتے وقت تو ٹا نگ اٹھا کر موتاہے (کہ چھیٹ ند پڑے ٹا نگ اٹھا کر موتاہے (کہ چھیٹ ند پڑے ٹا نگ پر)اور کھانے کو گو بھی کھالیتا ہے۔

# سدل میں جو بسا ہوتا ہے ہر موقع پر وہی یاد آتا ہے!

(۱) فرمایا <u>مجھے رمل</u> مین ایک بنیاملا۔اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کے یہاں گیہوں کا کیا

زخ ہے میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں وہ تعجب سے کہنے لگا کہ گیہوں کا نرخ معلوم نہیں ۔ بچ فر مایا یہ کس کہ در جان فگار دچتم بیدارم تو ئی ہے ہر چہ بیدامی شوداز دور پندارام تو ئی ہے ہر چہ بیدامی شوداز دور پندارام تو ئی (۲) فر مایا کہا کہ ایک مرتبہ شخ شبلی رحمته اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کلڑی والے نے آواز لگائی الخیار العشر قبر النق بس آپ چیخ مارکر ہے ہوش ہو گئے کہ جہاں دس دس خیار کی میہ قیمت ہے وہاں ہم اشرار کی کیا قیمت ہوگی۔

### ہ۔ شیخ کے ساتھ عقیدت کی ضرورت ہے

فر مایا که حضرت مولا نا گنگونگ نے ایک ڈاکو کی حکایت بیان فر مائی کدوہ کسی بستی میں اب ور یا
ابنا بھیں بدل کر جھونیز کی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ لوگوں کواس سے عقیدت ہوئی۔ اس کے پاس آ نے
سے ابنے بعضے مرید ہوکرو ہیں ذکر و شغل میں مشغول ہوگئے۔ خدا کی قدرت کے بعضے ان میں صاحب مقام بھی
ہوگئے ایک ون ان پیرصاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کہ دیکھیں اپنے بیر کا مقام کیا ہے گر و ہال
پی کے نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقبہ کیا گر بچھ ہوتو نظر آئے۔ ناچار ہوکر اپنے بیر سے کہا، پیر میں چونکہ ذکر اللہ کی
برکت سے صدق کی شان بید اہمو پکی تھی۔ سب قصہ صاف کہد دیا کہ میں تو پی تی ہیں ایک ڈاکو ہوں۔ پھر
انہوں نے سب نے ملکر اللہ تعالی ہے دعا کی۔ اللہ تعالی نے پیرکو بھی صاحب مقام بنادیا۔ و کیسے یہال
سرف عقیدت ہی عقیدت تھی باتی میدان صاف تھا۔ اس حکایت سے عقیدت کے نفع کا بخو کی اندازہ
ہوسکتا ہے۔

### مقبول بندہ کا احتر ام بھی جاذب رحمت الہی ہے

فرمایا کہ احمد بن عنبی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کی نہر پر وضوکرنے بیٹے اوران سے قبل او پر کی طرف ایک اور مخص وضوکر رہاتھا وہ ادبا امام صاحب کے بائین جا کر بیٹھ گیا۔ کی شخص نے مرنے کے بعد اسے خواب میں ویکھا۔ پوچھا کیا حال ہے کہااللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ جا تھھ کومش اس بعد اسے خواب میں ویکھا۔ پوچھا کیا حال ہے کہااللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ جب ایسے بات پر بخش دیا کہ تو ایک مقبول بندہ کا احترام کیا۔ ہمارے مفرت نے فرمایا کہ جب ایسے مغفرت ہوجاتی ہے تواب کی کوکیا حقیر بجھے میرے خیال میں عذاب توا ہے متمرد کوہوگا جوکی طرح بسیج نہیں اور خود جا ہے کہ بجھے عذاب ہو، بچے ہے۔

انفاس عيسلي ---- حسّه دوم

#### رمت حق بہائی جوید رصت حق بہائی جوید شاتت ہے کسی کے عل بر نکمبر کرنا

گوالیار کی فوج میں ایک خفس داڑھی منڈ اتا تھا اوگ ہر چند ملامت کرتے لیکن بازنہ آتا تھا۔

اس کے بعد اتفا قاراجہ نے قانون نافذ کردیا کہ فوجی آدی سب داڑھی منڈ ایا کریں۔ اس پر سب اوگول نے اس سے کہا کہ بھائی خوش ہوجاؤ ہم تو تجھے ملامت کرنے تھے۔ اب سب کو تجھ جیسے ہی ہونے کا تھم ہوگیا۔ اس نے کہا پہلے تو ہیں شرارت نفس سے ایسا کرتا تھا اب ایک کا فرراجہ کا تھم ہو تو اس کے کہنے سے شریعت کونہ چھوڑوں گا اورڈ اڑھی نہ منڈ اؤ نگا گھانس کھود کریا ادر کسی فر راجہ سے گذر کر اول گا۔ چنا نچہ اس نے فورا نوکری چھوڑ دی اور جولوگ اس پر ملامت کرتے تھے انہوں نے سب نے ڈاڑھی منڈ ائی۔ اب بنتا ہے اس کے قلب کی حالت سے معلوم تھی اور حق تعالیٰ زیادہ قلب ہی کود کھتے ہیں۔ ان السلسہ بنتا ہے اس کے قلب کی حالت سے معلوم تھی اور حق تعالیٰ زیادہ قلب ہی کود کھتے ہیں۔ ان السلسہ بنتا ہے اس کے قلب کی حالت سے معلوم تھی اور حتم و امو الکم می ہوئے ہے ہے۔

ور کو معجد کرے معجد کو در جہ غیر کوانیا کرے اپنے کوغیر

سب سے ربط آشنائی ہے اسے جہ دل میں ہراک کے رسائی ہے اسے

زوجہ فرعون ہووے طاہرہ جہ المیہ لوط نبی ہوکافرہ

زادہ آذر ظیل اللہ ہو جہ اور کھال نوح کا گمراہ

کجے نہیں دم مارنے کا ہے مقام ہے پہنچ اس تحتہ کوکب فہم عوام

کے اختیاری کوتا ہی کا علاج باعث مغفرت

فرمایا کہ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک تحصیلدارصاحب جوڈاڑھی منڈاتے تھے
اورمونچیں بڑی بڑی رکھتے تھے شکار میں کسی گولی سے مرکئے مرنے کے وقت کہنے لگے بڑے شرم کی بات
ہے کہ خدا کے سامنے بیصورت لے کر کیسے جاؤں فوراانہوں نے تینی منگائی اورمونچیس ترشوا کیں اور کہا
کہ داڑھی کا بڑھانا تو میرے اختیار میں نہیں ہے گرمونچیس تر اشنا تو میرے اختیار میں ہے۔

انفاس مميسلي ----- حضّه دوم

### ٨ \_حضرت عليٌّ کی خوش طبعی

فرمایا که ایک مرتبه حصرت علی رضی الله عنه حضرت عرد وحضرت ابو بحرصدیق رضی الله عنها کے درمیان چل رہے تھے (حضرت علی رضی الله عنه جھوٹے قد کے تھے اور حصرات شیخین رضی الله تعالی عنها دراز قد تھے ) حضرت علی شاعر بھی تھے اور بڑے خوش مزاج بھی تھے اور عمو ما شاعر خوش مزاج ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا عسلسی بیت استا کالنون فی لنا (ترجمہ: حضرت علی بھارے درمیان ایسے میں جسے (لفظ) نون لنا کے درمیان بے حضرت علی رضی الله عنه نے فی البدیہ جواب دیا لسو لا کسنت بین جسے (لفظ) نون لنا کے درمیان بے حضرت علی رضی الله عنه نے فی البدیہ جواب دیا لسو لا کسنت بین جسے الفظ کو منزاج میں تبدوت کے ورمیان نہ ہوتا تو تم ''لا' بموتے (لیمن کی جھی می نہ ہوتے )۔ مسلم الله حقوش مزاج شھے

فرمایا که حضرت عمر رضی الله عنه کاارشاد ہے کہ اگر حضرت علیؓ میں مزاح نه ہوتا تو میں اپنی حیات ہی میں مزاح نه ہوتا تو میں اپنی حیات ہی میں ان کوخلیفہ بنادیتا۔ مزاح سے دقار جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی الله عنه خوش مزاح بہت منے۔ اکثر ہنتے ہولئے رہتے تھے۔ اور یوں سب ہی حضرات صحابہ پخوش مزاج تھے۔ میں نے حضرت عمرؓ کے دوشعربھی دیکھے ہیں۔

ابوبکر حبا فی الله ما لا واعتق من ذخائرہ بلالا وقد واسی السبی بکل فضل واسرع فی احابته بلالا المحکومت بڑی ڈ مہداری کی چیز ہے

فرمایا کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وفات سے دو برس کے بعد خواب میں ویکھا کہ چیٹانی کالپینہ صاف کررہے ہیں ۔ بوچھا یاا میر الموسین آپ کا کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہول قریب تھا کہ عمر کا تخت لوٹ جائے مگر میں نے اللہ کو بردارجیم کریم پایا۔ حضرت نے فرمایا کہ دکھے لیجئے یہ عکومت الیسی چیز ہے جس کی لوگ ہوسی کرتے ہیں کیا حضرت عمر جیسا انساف کسی میں ہوسکتا ہے اور پھر بھی ان کا بیود قعہ ہے۔

انفاس غيس مستسسس انهال مستدوم

#### اايسلف اورجهم ميں فرق

فرمایا امام نخی رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کراید کے گھوڑ ہے برسوار جارہ ہے۔ راستہ میں کوئی چیز گرگئی۔ گھوڑ افر را آھے بڑھ گیا جب معلوم ہوا تو گھوڑ ہے کوو ہیں روک کرخود انز کروہ چیز اٹھالائے اور پھر گھوڑ ہے پرسوار ہوئے کسی نے عرض کیا کہ گھوڑ ہے ہی کولوٹا کر اس کواٹھا لیتے فرمایا کہ بید مسافت عقد میں نہ تھمری تھی اس لئے ایسا کرنا جائز نہ تھا۔ حصرت نے فرمایا کہ ساف میں اور ہم میں بیڈر ت ہے کہ اگر ہم ہوتے اس کے جائز کرنیکے لئے ہزار بہانے نکال لیتے۔

#### ۱۲ ـ رات بھرجا گنا

فر مایا کہ ایک ہنجانی درویش مجھ سے جب طنے تو فر ماتے خواجہ رات کا سونا جھوڑ دے جو کیجھ کسی کو ملا ہے رات کے جا گئے ہی سے ملا ہے ۔ میں نے بنس کر کہا کہ سونا تونہیں جھوڑ اجاتا را مگ ہوتو چھوڑ دول ۔

# سا۔ بزرگوں کا سوال وجواب بھی لطیف ہوتا ہے<sup>۔</sup>

فرمایا که حضرت صابر نے شخص الدین ترکی کو پانی بت کی خدمت میرد کی۔ اس زماند یس حضرت شاہ بوعلی قلندر زندہ تھے۔ انہوں نے ابنا ایک پیالہ جو پانی سے بالکل لبریز تھا شاہ شمس الدین کی خدمت میں روانہ کیا آپ نے اس پر ایک بھول رکھ کر واپس فرما دیا۔ شاہ قلندر کا پر تقصو وتھا کہ جیسے یہ کو را پانی سے لیریز ہے اوراس میں اور پانی کی گنجائش نہیں اسی طرح یہ پانی بت میری ولا بت سے لبریز ہے۔ بانی سے لیریز ہے وراس میں اور پانی کی گنجائش نہیں اسی طرح یہ پانی بت میری ولا بت سے لبریز ہے۔ اس میں آپ کے قیام کے حاجت نہیں شخص الدین نے پانی کے بیالہ پر بھول رکھ کریہ کہد دیا کہ بچھ حرج نہیں میں مثل بھول سے داروں گا۔ جیسا کہ اس بیالہ میں بھول سا گیا۔

# ۱۳۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عجیب عجیب طرح حفاظت کرتا ہے

فرمایا کے مولا نامحمہ یعقوب صاحبؒ قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک مقام پر دومیاں بیوی نہایت خوشحال تھے ان کے کوئی اولاد نہتی آرام ہے۔ رہتے تھے ایک مرتبہ ایک کوٹھڑی کے اندرسور ہے تھے اس کوٹھڑی میں چوروں نے لقب لگائی کیونکہ اس کوٹھری میں روپیہ نکلنے کا گمان تھا پھرا حتیا ہا کے لئے ان کی

چار پائی و باں سے بکڑا کر باہر سمن میں کردی کہ جاگ کرغل نہ بچادیں جوں ہی چار پائی با ہرد کھ کرآئے ہیں کہ ریکا کہ جیت گرگی سولہ و ہیں دب کررہ گئے۔ جب میاں ہیوی شنج کوا شھے تو دیکھا کہ ہماری جار پائی باہر ہے اور جیت گری پڑی ہے خدا کا بڑا شکرا داکیا مٹھائی تقسیم کی اور سمجھے کہ ضرور ہماری جار پائی فرشتوں نے اٹھا کر باہر کی ہے۔ جب مزدوروں کو بلا کر وہاں سے مٹی اٹھائی گئی تو سول نخسیں تکلیں اس وقت ہمچھ میں آیا کہ جار پائی اٹھانے والے ہے سولہ شیطان یعنی چور ہیں۔ ہمارے حضرت نے فر مایا و کچھے تو ان میاں بوی کی تو حیات اوران چوروں کی موت مقدر شی بان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈ انی کہ فلال جگہ نقب بھوئی گاؤ مال سے کا دور کیسے جار یا گی باہر رکھوائی۔

### ۵ا۔طمع بری بلاہے

طمع بری بلا ہے۔ فرمایا کہ برے دوست مار ہرہ کے رہنے والے کہتے تھے کہ ایک سرائے میں ہم چند آ دی کھانا کھار ہے تھے کہ ساسنے ہے ایک کتا آیا ایک نے بہت ادب سے سلام کیا۔ لوگوں نے ملامت کی تواس نے کہا کہ جن بھی کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سومکن ہے ہے جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہواور ممکن ہے کہ جھے ہے داختی ہوکر مجھے بچھ دید ہے۔ ویکھتے اس نے کتنے بعیداحتمالات اورام کا نات نکائے۔

#### ١٧\_والى كابل عبدالرحمٰن خال كاعدل

فرمایا کہ میرے پیر بھائی محمد خال صاحب نورجہ والے ایک واقعہ امیر عبد الرخمان خال والی کائل کابیان کرتے تھے کہ ان کی بیوی کے ہاتھ ہے ایک قبل ہوگیا ایک ماما کو پستول سے مار ڈالا۔ امیر عبد الرحمان خال سے باما کے ورشہ نے فریاد کی تھم فرمایا کہ قاضی شرع کی عدالت میں دعویٰ وائر کر دیا جائے اور بعد تحقیق شرع کے جوتھم ہواس پڑمل کیا جائے۔ چنانچہ وہاں وعویٰ وائر ہوا قاضی نے کہلا بھیجا کہ مجرم کی حراست کی ضرورت ہے مگر شاہی محل کا معاملہ ہے وہاں تک رسائی کیے ہوسکتی ہے فورا فوج کوتھم دیا کہ قاضی صاحب کے ماتحت کام کریں با ضابطہ کل سے گرفتاری ہوئی اور بیا تات لئے گئے مقدمہ شروع ہوگیا واضی صاحب کے ماتحت کام کریں با ضابطہ کل سے گرفتاری ہوئی اور بیا تات لئے گئے مقدمہ شروع ہوگیا ہمیر صاحب کے صاحبزاد سے امیر صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔عرض کیا کہ والدہ کے متعلق کیا ہوگا فرمایا کہ بیٹا میں اس میں مجبور ہوں جوتھم شرعی ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تبہاری تو مال ہا س

#### ےا۔ والی کا بل عبدالرحمٰن کی فراست

گے اور ہوشم کی ان کی تحمرانی ہوگی ہی ہے وہ اندیشہ نہ ہوگا۔رادی بیان کرتے تھے کہ مجھ کو تیرت ہوگئ ان کو کیے معلوم ہوا کہ میزوٹ لکھ کر لایا ہے اور اس ترتیب سے نوٹ ہیں۔

#### ۸ا\_اود *ه* کا تکلف

(۱) فرمایا که دو مخص اود ه کے تنصریل میں سفر کاارادہ تھا مگر مین سوار ہونے کے وقت تکلف کی مشق ہور ہی تھی ایک کہتا تھا قبلہ آپ سوار ہوں ، دوسرا کہتا تھا کہ کعبہ آپ سوار ،وں ای میں ریل حجموث گئی۔

(۲) ایسے دوخف کیچڑ میں گر گئے اب آ لیں میں ایک دوسرے کو کہدر ہاہے قبلہ آ پ انھیئے کعبہ آ پ اٹھیئے ۔

# ۱۹۔انگریزوں میں ظاہری تہذیب بہت ہے

فرمایا ایک مخص بیان کرتے تھے کہ ایک نواب زادے ایک جہاز میں سوار تھے اوران کے چند دوست احباب ہمراہ تھے ایک انگریز بھی ہڑے درجہ کا ای جہاز میں سفر کرر ہاتھا اوران کورئیس بجھ کران کے پاس ملنے آیا تھا اورانگریز کی میں بات چیت کرتا تھا۔ یہ یوں شمجھے کہ بیار دونییں جانتا انہوں نے نداق میں اس کا تام' الوکا بچہ' رکھا تھا اور یہی بجھتے تھے کہ بیاس کونییں مجھتا اور وہ با وجود بجھنے کے بھی چیس بہجیس نہ ہوا۔ جب جہاز سے انز کر چلنے لگے تو وہ نواب زادے سے رخصت ہونے کیلئے کہتا ہے کہ الوکا بچہ آداب

انفاس خيس بيل مستدوم

بجالاتا ہے اور او وہ کا ساسلام کیا اس وقت معلوم ہوا کہ بیار دواعلی درجہ کی جانتا ہے مگر غضب ہے کیا کہ سارے راستہ ان کومحسوس ہونے نہیں دیا کہ بیس اس کو بچھتا ہوں برابر اس کہنے پر بھی بولتار ہا اور کوئی تا گوار کی نہیں ہوئی۔ نواب زادہ کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے شرمندگی کے پسینے بیسینے ہو گئے اور بے حد مجوب اور شرمندہ ہوئے اور وہ کہہ کرچل دیا۔ اس صبط کو ملاحظہ فرما ہے ۔ یہ ایسی قوم ہے مگر دین نہ ہونے کے سبب اخلاق کی نقل ہے آصل نہیں۔

### ۲۰\_مهمانی کاادب

جھزت معاویہ رضی اللہ عند کا واقعہ ہے ایک اعرائی بددی آپ کے دستر خوان پر کھانا کھار ہاتھا اور بڑے بڑے یوے شفقت سے فرمایا کہ بھائی اتنا اور بڑے بڑے بڑے سے سفقت سے فرمایا کہ بھائی اتنا بڑا بڑا بڑا لقمہ مت لوبعض دفعہ تکلیف ہوجاتی ہے۔ وہ بدوی فوراً دستر خوان سے اٹھ گیا اور کہا کہ آپ گرانی کرتے ہیں مہمانوں کے لقمول کی ۔ یہ دستر خوان اس قابل ہیں کہ کوئی بھلاآ دی اس پر کھانا کھائے یہ کہا ور دستر خوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہرچندا میر معاویہ نے نے کوشش کی لیکن نہیں رکا چلا گیا۔ مجھ کوتو جیرت ہوگئی کہ دستر خوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہرچندا میر معاویہ نے کوشش کی لیکن نہیں رکا چلا گیا۔ ہم چندا میر معاویہ نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکتے ۔ جہلا کہتے ہیں کہ اسلام بدوی بھی اصولی ہیں جن کا بورپ کے بڑے بڑے بڑے مہذب مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہلا کہتے ہیں کہ اسلام میں انتظام اور اسلام میں انتظام اور اسلام کھانتظام اور اسلام کی انتظام اور اسلام کی انتظام اور اسلام کی سے لئے ہیں۔

#### الايترغيب احتياط

وو تحق حضرت سلطان بی رحمت الله علیه کی خدمت میں بغرض بیعت عاضر ہوئے۔ وہ کہیں آپس میں کہدر ہے تھے کہ ہمارے وطن کی مبجد میں جوحوض ہے وہ یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے یہ بات سلطان بی نے بھی سن کی فوراً طلب فرمایا اور پوچھا کیا تم نے دونوں حوضوں کی بیائش کرلی ہے۔ عرض کیا بیائش تو تہیں کی انداز سے کہا ہے۔ فرمایا انداز کا کیاا عتبار بلا تحقیق بات کیوں کمی۔ اچھا جاؤٹاپ کرآ وَ چنا نچہ وہ وُر تے وُ ر تے گئے کہ تیں ہماری بات غلط نہ نظے لیکن فیر جب وہاں جا کرتا پاتو واقعی وہ کرآ وَ چنا نچہ وہ وُر تے وُ ر تے گئے کہ تیں ہماری بات غلط نہ نظے لیکن فیر جب وہاں جا کرتا پاتو واقعی وہ حوض ایک باشت بڑا ہی نگلا۔ اس پروہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری بات غلط نہ نگلے اور جب حاضر ہوئے تو کہا تھا کہ وہ تو ایک باشت کر وہ بہت فوش ہوئے کہ ہماری بات غلط نہ نگلی اور جب حاضر ہوئے تو کہا تھا کہ وہ بہت فوش ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت فوش ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت فوش بڑا نگلافر بایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بہت فوش بڑا نگلافر بایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ

انفائ عيسي \_\_\_\_\_ هئه دوم

حوض اس حوض ہے بہت بڑا ہے کیا صرف ایک بالشت بڑے ہونے پریہ کہد سکتے ہیں کہ بہت بڑا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندرا حتیاط کا مادہ نہیں ہے لبذا ہمارے بیہاں تمہارا کا منہیں اور کہیں جاؤ چنانچہ ان کو بیعت میں قبول نہیں فر مایا۔

### ۲۲\_حسب ونسب کی بعض خاصیتیں فطری ہیں

(۱) ایک پیر کے مریدراجبوت تھے۔ اس نے اپنے پیر سے کہا کہ اپنے لڑکے کوجوآپ وسیتیں کرر ہے ہیں ایک وصیت ریبھی کرد تیجئے کہ کسی راجبوت کومرید نہ کرے۔ پیرنے کہا یہ کیا ہات ہے دیکھوتم راجبوت ہواور کیسے مخلص ہو، کہنے لگابار ہامیر نے دل میں آیا کہ تمہاری بھینس کھول لے جاؤں۔ میں تو صنبط کرتار ہالیکن سب صنبط نہیں کر سکتے۔

#### ۲۳\_فیضی اورایک شاعر

فیضی اور ابوالفضل وغیرہ شاہی دربار میں کسی اور دوسرے اہل کمال کوئیس آنے دیتے تھے ایک روز ایک شاعر جونو وار دفقا بوسیدہ لباس پہنے شکتہ حالت میں فیضی کوسڑک پر نظر آیا۔ فیضی کی سواری اس شاعر کے سامنے نظر آئی تو اس نے اٹھ کرسلام کیا اور گاڑی روک لینے گا اشارہ کیا۔ فیضی نے اس کومسافر سمجھ کر کہا کون ۔ کہا کہ ماعر ہستم ۔ بوجھا ماعر کدام باشد۔ کہا ہر کہ معر گوید۔ بوچھا معر کر آگوینداس نے کہ لی رفتم در باز از خریدم یک گنا قل اعوذ برب النا ملک النا الدالنا و نیمی کے گنا تھی نے یہ مجھا کہ کوئی مسخرہ ہے در بار میں نقل مجلس ہوگا۔ دربار میں حاضر کیا اس حالت فیضی نے یہ سمجھا کہ کوئی مسخرہ ہے در بار میں نقل مجلس ہوگا۔ دربار میں حاضر کیا اس حالت

کود مکی کرکسی نے ان کی طرف النفات نہ کیا وہ شاعر جا کرز مین پر بیٹھ گئے اور سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے وہ شاعر بے تکلف یا دشاہ کی طرف متوجہ ہوکر کہتا ہے ۔

گر فروتر نشست خا قانی ہیئے نے مرائنگ و نے تراادب است قل ہواللہ کہ وصف خالق است ہیئے نے مرائنگ و نے تراادب است قل ہواللہ کہ وصف خالق است ہیئے زیر تبت پداانی اہب است مثال مجیب دی کہ جو سخرہ سمجھ کر لئے گئے تھے زرد پڑ گئے بادشاہ نے اس شاعر کا بڑا احترام کیا اس ماعر کا بڑا احترام کیا اس ماعر کا بڑا احترام کیا وقت حمام بھیج کر منسل دلوا کر جوڑا بدلوایا اور در بار میں جگہدی۔

#### محبت حق پیدا کرنے کی ترکیب

اول توبید کہ نیک عمل میں بدنیت از دیاد محبت استقامت کے ساتھ مشغول رہر۔ دوم یہ کہ اللہ کا نام لوتو جی لگا کر بعنی تھوڑ اتھوڑ اللہ اللہ بھی کرو ۔ سوم بید کہ اہل محبت کی صحبت انتہا رکرو اورو دیر کہت و و کر ایک اور ہے بھرتو تھوڑ ہے دنوں میں دل نور ہے معمور ہوجائے گا اور خدا کی قتم اس قدر محظوظ ہوگے کہ تہاری فظر میں بھر سلطنت کی بھی کچھ تھی تنا اور دقعت ندر ہے گی۔

#### اصلاح كاطريق مؤثر

ایک بارفر مایا که اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابندر ہوفطا ہر اُبھی باط نا بھی اور انڈ اللہ کر واور کہتی کمیں ہمت کر کے شریعت کے پابندر ہوفطا ہر اُبھی باط نا بھی اور اللہ اللہ کہ صحبت میں جایا کرواور ان کی فیبت میں جو کتابیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔ بس جی بیرچار چیزیں ہیں۔ میں فسیکہ لیتا ہوں کہ جوان پر چار پڑمل کر کے دکھلا ویگاوہ یسحبہہ و بسحبو نه کامصداق یعنی اللہ تعالیٰ کامحبوب اور محت ہو جائے گاضرور ہوجائے گاضرور بالضرور ہوجائے گا۔

### کام کرنے ہے ہی اس طریق میں کام چلے گا

فرمایا کہ حضور رسول مقبول اللہ تو غایت شفقت سے بہت جا ہے تھے کہ کی ایکائی ہی کھلا کمیں گر غیرت حق اور مصلحت وین کی بناء پراللہ تعالی نے اس کی اجازت نہ دی تو بھائی خوب سمجھ لو کہ کام کر غیرت حق اور مصلحت وین کی بناء پراللہ تعالی نے اس کی اجازت نہ دی تو بھائی خوب سمجھ لو کہ کام کر نے ہی ہے اس طریق میں کام چلے گا۔ بس طریق میں ہے کہ کام کر ومحنت کر وخدا برکت وے گا۔ اگر کہ جاسل کرنا جا ہے ہو بجزاس کے کوئی صورت نہیں جیسا کہ بسجسا ہدون فی سبیل اللہ سے تا بت ہوتا ہے۔

انفاس عمين ------ حشه دوم

# عمل اورمحبت لا زم طريق ہيں

فرمایا کے دوچیزیں لازم طریق ہیں ایک عمل دوسری محبت \_اول میں ہمت کی ضرورت ہے \_ دوسرے میں اہل اللہ کی صحبت اوران کی اتباع کی \_

# طريق تفهيم موثر

جوہات نخاطب کی قوت فکر میہ پر ہو جھ پڑنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے یا بتائی جاتی ہے وہ اس قدر پچننگ کے ساتھ ذہمن نشین ہوتی ہے کہ پھر بھی ذہن سے نہیں نکلتی اور اس نا فعیت کی بناء پر حضرت والا تمام دوران تربیت اصلی طریق تفہیم کا بکٹر ت اہتمام فرماتے رہتے ہیں۔

#### ملفوطات متعلق بيعت

شیخ دمرید میں مناسبت بیدا کرنے کاظر بقد مناسبت کیلئے نری بیعت کافی نہیں بلکہ اور چیزیں مجمی سر دری میں مثلاً کچھون پاس ر ہناخصوصیات مزاج کاشتع اوران کی رعایت کرنا۔ چندے تعلیمی خط وکٹا بت جاری رکھنا دغیرہ بلکہ شیخ کوتو طالب کیساتھ زیادہ تراس کے برتاؤے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔

### صرف بيعت كافي نهيس

فرمایا کہ بیعت میں جس چیز کا بچھے انتظار رہتا ہے وہ باہمی منا سبت اور صحت عقیدہ ہے۔فرمایا کہ حصول مقصود کامدار بیعت پڑ ہیں۔ بلکہ زی تعلیم تو حصول مقصود کیلئے بالکل کافی ہے کیکن زی بیعت ہرگز کافی نہیں۔

#### صورت بيعت كاورجه

فرمایا کہ صورت بیعت کامحض وہ درجہ ہے جو پھولوں کی کیاری بیں گھاس کا ہوتا ہے کہ اس سے ایک خوشنمائی تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے اور پھولوں کی رونق بڑھ جاتی ہے کیکن پھولوں کے نشو ونما میں گھاس کا کچھ بھی دخل نہیں۔

#### بيعت كي صورت وحقيقت

فرمایا که بیعت کی ایک صورت ہوتی ہے ایک حقیقت۔اس کی صورت مطلوب نہیں حقیقت انفاس عیس بیس مضدوم مطلوب ہے۔ چنانچے بیعت کی حقیقت ہے اعتقاد واعتاد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر یعنی اس کو بیافین ہوگا۔ خرض اس پر پورا اطمینان ہوکہ بیر میرا خیرخواہ ہے اور جومشورہ دے گا وہ میرے لئے نہایت نافع ہوگا۔ غرض اس پر پورا اطمینان ہوا درا پی رائے کواس کی تجو ہز تشخیص میں مطلق وخل نہ دے جیسا کہ جاذق وشفق کے ساتھ محالمہ کیا جاتا ہے اس ویسا تی اس کے ساتھ معالمہ کیا جائے ۔ باتی رہی بیعت کی صورت وہ اول وبلہ میں خواص جاتا ہے اس ویسا تی اس کے ساتھ معالمہ کیا جائے ۔ باتی رہی بیعت کی صورت وہ اول وبلہ میں خواص کیلئے نافع ہیں عوام کے لئے البتداول وبلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کے کیلئے نافع ہیں عوام کے لئے البتداول وبلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کے قول کیلئے نافع ہیں عوام کے لئے البتداول وبلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہوتی ہے کہ وہ اس کے قول کو بادفعت سمجھ کر اس بڑمل کرنے کے لئے مجبور ہوجا تا ہے ۔خواص کیلئے بچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانبین ایک خلوص بنیدا ہوجا تا ہے ۔خواص کیلئے بچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے کونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانبین ایک خلوص بنیدا ہوجا تا ہے۔خواص کیلئے بچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے کونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانبین ایک خلوص بنیدا ہوجا تا ہے۔

### بیعت کالطف کب ہے

ایک بارفر مایا کہ بیعت کالطف تو جبی ہے جب پہلے تعلیم عاصل کر لے اور پھر بیعت ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس کو تعلیم ہے تو ہوگا تو اپنے معلم ہے محبت پیدا ہوجانے کے بعد بیعت میں جولطف ہوگا وہ اس کے مثل کہاں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک تو عقد کی بیصورت ہے کہ ماں باپ نے جس کے ساتھ چاہا تکاح کردیا پھراس کے بعد تعلق پیدا ہوا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اتفاقا اسطرارا کسی بر عاشق ہو مجلے پھر صدود وعفت میں نہایت تحق کے ساتھ رہ کراس کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نکاح ہو عاشق ہو مجلے پھر صدود وعفت میں نہایت تحق کے ساتھ رہ کراس کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نکاح ہو جائے چنانچہ جدو جہد بسیار اور شدید کلفت انتظار اور بڑی تمناؤں کے بعد خدا خدا کر کے اس میں کا میا بی ہوئی اور نکاح ہوگیا۔ تو اب د کھے لیجئے کہ نکاح کی ان دونوں صورتوں کے لطف میں زمین وا سمان کا فرق ہوگا۔

### تاخير بيعت كي ايك مصلحت

ایک بارتا خیر بیعت میں بیمصلحت بیان فرمانی کدامید بیعت میں طالب اپنی اصلاح کی اور مناسبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے ورندا گردرخواست پرفورا بیعت کر دیا جائے تو پھر بے فکر ہوجا تا ہے۔

اتفائل کمین است. حصد دوم

#### جہاں ضرورت ہوو ہاں انتظام ہی مناسب ہے

بار ہافر مایا کہ جیسے انظامات کا خواہ تخواہ شوتی نہیں ہے بلکہ بجیسے تو ان قصول سے وحشت ہے کیے نکہ میری طبیعت فطری طور پر آزاد ہے مگر جہال ضرورت ہواور بدون انظامات کے کام ہی نہ پلے وہاں نمتظم ہونا ہی پڑتا ہے اور دہال نمتظم ہونا ہی ضروری ہے بلکہ جہال ضرورت ہوو ہال تو انظامات میں بجیسے ہونا ہی شرت اور دہال نمتظم ہونا ہی شرت اور دلچیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میرانقصودان تو اعد سے صرف یہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے نہایت مشرت اور دوسرول کا کوئی کام اسکے۔

### اصلاح كيلية مناسبت شيخ كي ضرورت ہے

فرمایا کہ ہر مخص کو ہر مخص اچھانہیں بناسکتا۔اوراصلاح کادارو مدار ہے مناسبت ہمکن ہے کہ ایک شخص کو مجھ سے مناسبت نہ ہواور دوسرے سے مناسبت ہولہذا ہر شخص کوا چی اصلاح کیلئے ای کے پاس جانا جا ہے جس سے مناسبت ہولیکن وہ ہوگفتی۔

### حدمقبرر كرنيكي ضرورت اورطرز سياست

ا بنے طرز سیاست کے سلسلہ میں بیان فر مایا کہ بعض اوگوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے اور حضرات کا تو پیر فرزتھا۔ میں نے کہا کہ بیہ بات تو حضرت عمر کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے کہ حد خرتہ حضور اقد کی تقالیقہ کے زمانہ میں تھی مدخرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھی صرف تعزیز بھی حضرت عمر نے بجائے تعزیز کے بید حد کیوں مقرر کر دی بس جو دہاں جواب ہے وہی بہاں بھی ہے بیعنی پہلے طبائع میں سلاحی تھی اس کے واقعات میں قلت تھی لہذا صرف تعزیر کا فی تھی حدمقرر کرنے کی ضرورت نہتی بعد کو طبائع میں طبائع کارنگ بدل محیا اور دا قعات زیادہ ہونے گئے اس کئے حدمقرر کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ۔ تو جو فاروق نے کیا۔

### اصلاح کن کن امور کی شیخ کے ذ مہے

فر مایا کہ میرے ذمہ ساری ہاتوں کی اصلاح نہیں ہے بلکہ صرف ان ہی باتوں کی ہے جوتمہاری بجھ سے باہر ہوں اورالیی باریک ہوں کہ سوچنے سے بھی سجھ میں ندآئیں۔

انفاس ميسنى كسيسلى كالماس كالمسلم كالماس كالمسلم كالمسلم كالماس كالمسلم كالماس كالمسلم كالماس كالماس

#### غيرمقلدكي حدغنيمت

فرمایا کهاگرکوئی ابل حدیث تقلید کوحرام نه سمجھے اور برزرگوں کی شان میں بدزبانی اور برگمانی نه کر ہے تو خیر بیھی بعض سلف کا مسلک رہا ہے اس میں ہمی میں تنگی نہیں کرتا ہوں ہاں ول کا پوری طرح ملنا نه ملنا اور بات ہے۔

### تربیت کی ذمہ داری کب لینی حاہیے

فرمایا کہ کسی کی تربیت اپنے ذمہ اس وقت تک نہ لینی جا ہے جب تک اپنے ول کواس سے اتنا کھلا ہوا نہ پائے کہ اگر خود اس کی ذات کونالائق نہ کہہ سکے تو کم از کم اتنا تو کہہ سکے کہ آپ کی میر حرکت بڑی نالائق تھی۔ورنہ پھراس کواس تعلق سے فائدہ ہی کیا پہنچ سکتا ہے۔

#### طريقه برتاؤ حضرت والإكاامراء كےساتھ

فر مایا کہ بیرامعمول ہے کہ میں امراء کے ساتھ نٹملن کا برتاؤ کرتا ہوں نہ اہانت کا بلکہ متوسط درجہ کا برتاؤ کرتا ہوں جس میں ان کی امتیازی شان اور حفظ مراحب کی بھی رعابیت کرتا ہوں کیونکہ جس برتاؤ کے وہ عادی ہوتے ہیں اور عام طور ہے متوقع رہتے ہیں اس کا بھی بقدر ضرورت لحاظ رکھنا ضروری ہوتا کے دہ غادی ہوتے ہیں اور کا مرف ہے کوئی برتاؤ نازیبا ہوتا ہے بالحضوص ایسا برتاؤ جس سے اہل وین کا استخفاف مترشح ہوتو بھر میں ان کی بالکل رعابیت نہیں کرتا۔

### اذيت مالى وبدنى سيسخت تحرز

فرمایا کہ سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لئے اوراپے دوستوں کیلئے اس امرکا ہے کہ کس کوکسی شم کی اذبیت نہ پہنچائی جائے۔ خواہ بدنی ہوجیسے مار پیٹ ۔ خواہ مالی ہوجیسے کسی کاحق مارلیما یا ناحق کوئی چیز لے لیما خواہ آبر و کے متعلق ہوجیسے کسی کی تحقیر کسی کی غیبت ، خواہ نفسانی ہوجیسے کسی کو تشویش میں ذال دینایا کوئی ناگوارور نج دہ معاملہ کرنا۔ اورا گرفلطی ہے کوئی بات ایسی ہوجائے تو معافی جا ہے سے عار نہ کرنا۔

#### عورتوں کےساتھ بیعت کا طرز

حضرت والا مریفنوں کو بعجہ ترجم اور مستورات کوائی وجہ ہے کہ وہ ذی رائے نہیں ہوتمیں بعض بیعت فرمانے جی تنظی نہیں فرمائے لیکن بہت می مصالح کی بناء پر مستورات کا بحض اس غرض کیلئے تھانہ بھون آ ناپند نہیں فرمائے کیونکہ بعض عور تیں سفر بیں نماز فضا کردیتی جیں اور پر دہ کا بھی اہتمام مشکل ہوتا ہے۔ پھر عورتوں کا بجوم بھی خلاف مصلحت ہے لہذا حضرت والا اکثر بیار شاد فرما کر ہے بیعت فرمائے بی واپس فرمادیتے ہیں کہ بیکام تو خط کے ذریعہ سے بھی ہوسکی تھا۔ اب بھی اگر جی جا ہے تو واپس بھی کر خط بی کے ذریعہ سے ورخواست کرنا جومناسب ہوگاؤہ جواب ویا جائےگا۔

حضرت والامستورات کواس وقت تک بیعت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے شوہروں ک یا ہے شو ہر ہونے کی صورت میں اپنے کسی محرم سر پرست کی صریح اجازت عاصل کر کے بیش نہیں کرتیں اس میں علاوہ بہت می مصالح مثلاً انسداد آزادی وغیرہ کیلئے میابھی مصلحت ہے کہ اگر شوہر یاسر پرست مختلف المشر بہواتو محمر میں ہمیشہ لڑائی ہی رہنے گے اور بچاری عورت کی عافیت ہی تنگ ہوجائے۔

حضرت والانے ایسی بوڑھیوں کوبھی جوحضرت والاسے پردہ نہیں کرتی تھیں بیعت کرتے وقت پردہ میں بھلایااس کا منشاء بھی تحفظ اوب طریق ہے۔

#### سارے طریق کا خلاصہ اوب ہے

فرمایا کواس راہ میں ناشکری بہت ہی مصرے میطریق ہیں بالکل ادب ہی ادب ہے سارے طریق کی فاصہ بس ادب ہے ادبی سے بڑھ کراس طریق میں کوئی چیز مصر نہیں۔ یہاں تک کہ بعض صیفت ہی فاظ صدبس ادب ہے بادبی سے بونکہ معصیت کا تعلق الی ذات سے ہوانفعال سے پاک صیفتوں سے معصیت بھی اتنی مصر نہیں ۔ کیونکہ معصیت کا تعلق الی ذات سے ہوانفعال سے پاک ہاور ہی اور جس کو ہاد بی سے تکدر ہوتا ہے جومر یہ کے حق میں سم قاتل ہے۔

### بیعت نام کی نہیں بلکہ کام کی ہونی جا ہے

حضرت والا کے یہال محض نام کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ کام کی بیعت ہوتی ہے۔اس وجہ ہے۔ اس امر میں مجلت کو ہرگز گوارانہیں فرماتے اور فرمایا کرتے ہیں بیعت کرنا تومشنیٰ کرنا ہے جب تک باہمی

انفاس ميني كسيستى كتاب

مناسبت وموافقت کاپوراطمینان نہیں کرلیاجا تا کسی کو بیٹا نہیں بنایا جاتا کیونکہ عمر کے لئے تعلق ہیدا کرنا ہوتا ہے البتہ مٹھائی با ننٹے میں اس کی تحقیق نہیں ہوتی کہ بیٹوں ہی کودیا جائے بلکہ سب لڑکوں ہی کودیجاتی ہے۔ای طرح میرے یہاں تعلیم تو عام ہے لیکن بیعت مقید ہے۔

فرمایا کے سلسلہ تعلیم دلمقین میں قلوب کے اندراد نیٰ حجاب ہونا بھی حاجب عن المقصو رہو جاتا ہے اس لئے اختلاف مسئلک کی صورت میں ہیعت مناسبت نہیں۔

حضرت والاکسی گمراہ ہے گمراہ معتقد فیہ کے متعلق بلاضرورت شرعیہ ایک حرف بھی زبان رئیس لاتے اور بلاوجہ کسی کی دل آزاری کونہا ہت ناپسندیدہ اور نازیبا حرکت سیجھتے ہیں ۔

## بزرگوں کے ساتھ سوغلن سے احتمال سوءخاتمہ کا ہے

فر مایا کدبزرگول کے ساتھ سوء ظن بعض اوقات سوء خاتمہ کا سبب ہوجا تا ہے ور نہ بر کا ت ہے محردی تو ضرور ہوجاتی ہے۔

### شیخ کاسب سے پہلاکام

فرمایا کہ شخ کاسب سے پہلا کام یہ ہے کہ سالک کوطریق کی حقیقت بتائے اور صحیح راستہ پرڈال دِے تاکہ پھرصرف چلنارہ جائے ۔اور بلاادھرادھر بھٹکے چلنار ہے اور بسہولت منزل مقصود تک پینچ حائے۔

فرمایا کہ بیرا درمرید کا تعلق ہالکل طبیب ادر مریض کا ساہے کیونکہ بیمثال اس تعلق کا سینکڑوں جزئیات پر منطبق ہوتی ہے۔

### وصولی الی الله کاطریق اصلاح اعمال ہے

فرمایا کہ طالب کے اندراصلاح اٹھال کا اہتمام پیدا کرویتے کے قبل اس کواذ کار واشغال میں مشغول کردینا اکثر مفتر ٹابت ہوتا ہے کیونکہ پھروہ اپنے کو ہزرگ بچھنے لگتا ہے۔ خاص کرا گر کہیں اتفا قا افز کار واشغال سے یکسوئی ہوکراس پر کیفیات کا بھی ورود ہونے لگا تب تو تھویا اس کے نزدیک بزرگ کی رجشری ہوگئی۔ حالا نکداس قتم کی کیفیات کا ہزرگ ہے کیا تعلق ۔ ایسی کیفیات تو بعض ریاضات اور مشق رجنس کی فیات تو بھراسائی سے فساق وفجار بلکہ کفار کو حاصل ہوجاتی ہے اور جب وہ ان کیفیات ہی کو ہزرگی مجھے لیتا ہے تو بھراسائی ت

انفاس عيسلي \_\_\_\_\_ حشه دوم

نفس واصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں محسوں ہوتی ۔اس لئے ہمیشہ جہل میں مبتلار ہتا ہے اوراصل مقصود بعنی وصول الی اللہ ہے محروم رہتا ہے جس کا طریق مختصیل نصوص نے صرف اصلاح اعمال ہی کو ہتلایا ہے۔

### اصلاح کیلئے کن چیزوں کی ضرورت ہے

فرمایا کرتے ہیں کہ محض اذکار واشغال اصلاح اعمال کیلئے ہرگز کافی نہیں اصلاح کیلئے تو ہمت اور بہ تکلف استعال اختیار اور تد ابیر استحضار اور ان کے تکرار کی ضرورت ہے البتہ اذکار واشغال معین اصلاح ضرور ہوجاتے ہیں ۔اذکار واشغال کا اصلاح نفس میں اتنا ہی وخل ہے جتنا عرق بادیان کامسہل میں ۔۔

### حصرت والإ كاطرز ابتدائي طالب كےساتھ

ابتداء میں حضرت والا کی تمام تر توجہ اس بات پر دہتی ہے کہ اصلاح اعمال کی اہمیت طالب کے انجھی طرح ذہم نشین ہوجائے۔ جب اصلاح اعمال کی اہمیت انجھی طرح ذہم نشین ہوجائی ہے اور طالب اپنی اصلاح اعمال میں خاص اہتمام کے ساتھ مشغول بھی ہوجا تاہے پھر بلا تامل اذکار اشغال بھی تعلیم فریاد ہے ہیں۔ پھر اس کا انتظار نہیں فرماتے کہ جب اصلاح اعمال کی شخیل ہوجا ہے اس وقت اذکار واشغال شروع کرائے جائمیں۔

### طریق میں اصل چیز اصلاح اعمال ہے

ایک طالب نے لکھا کہ میرے معمولات فلال فلال ہیں ان سب میں جو پچھے کی ہواس سے سرفراز فرما 'میں۔حضرت والانے جواب تحریر فرمایا کہ بیتوا پی فرصت اور ممل پر ہے اصل چیز جس میں کمی بیشی دیمھی جاتی ہے وہ اصلاح اعمال ہے۔

### ادنیٰ بے تمیزی پر بھی روک ٹوک جا ہے

حسنرت والا کامطمح نظر چونکہ اصلاح کے درجات کی تحیل ہے اس لئے طالب کی ادنیٰ ہے تمیزی یا بے التفاتی کی روک ٹوک فر ماتے اورفو راصاف صاف تعبیہ فر ماتے۔ چٹانچہ ایک طالب کوتح رفر مایا کہ تمہارے خط میں ایک جملہ ہے کہ اس کے پہلے بھی ایک بارستغنی ہوکر جواب سے محروم

ہوں کیااس جملہ میں مجھ پراعتر اض نہیں اور کیاوہ اعتر اض بلادلیل نہیں اور کیااعتر اض بلادلیل سے افریت نہیں ہوتی اور کیاافریت کی حالت میں کوئی خدمت لی جاسکتی ہے پھرا ہے کومرید اور معتقد لکھتے ہویہ جمع مین المتعادین کیاافسوس اھ۔

قصدعدم ايذاضروري ہےعدم قصدايذ ا كافي نہيں

ا کشر فر مایا که بعض لوگ قصد اید انبیل پہنچاتے کیکن محض قصد عدم اید اضروری ہے۔

تدبير مخصيل وتدبير تسهيل

فرمایا کہ گوسہوات کی تدبیر بتانا مسلم کے ذریبیں لیکن تبرعاً بتلا تا ہوں۔ وہ یہ کہ بہ تکلف نفس کی خالفت کرتے رہے ہے رفتہ رفتہ دائیہ فیصلے ہوجاتا ہے۔ اوراس کی مقاوست بہل ہوجاتی ہے غرض جو تدبیر خصیل ہوجاتی ہے خرض جو تدبیر خصیل ہے وہی تدبیر تسبیل ہے لیکن بیرقاعدہ اکثری ہے کلی نہیں۔ بعض کو عمر بھر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ ہی ہوئی ہے۔ اور جن کو بعد مجاہدات کے سہولت ہوجاتی ہے ان کو بھی برابر مجاہدہ کا اجرماتار بہتا ہے کیونکہ بیر سہولت مجاہدات ہوجاتی ہے۔

عقلى اموراورطبعي امور

فرمایا کهانسان عقلی امور کا مکلّف ہے کیونکہ وہ اختیاری ہیں اور طبعی امور کا مکلّف نہیں کیونکہ وہ غیرا ختیاری ہیں ۔

اعمال مقصودين احوال مقصودتين

فرمایا که اعمال مقصود بین احوال مقصود نهین کیونکه اعمال اختیاری بین اوراحوال اختیاری نهین -

### انفعالات كااعتبارنهيس

فرمایا که اس طریق میں افعال کا عتبار ہے انفعالات کا اعتبار بیں لہذا افعال کا استمام جا ہے جواختیاری بیں انفعالات کے دریے نہ ہونا بیا ہیے جوغیرا ختیاری ہیں۔

انفائ تعلی بیانی به انفائ تعلی با مسلم دوم

اکثرفرمایا کرتے ہیں کہ مقصود مقامات ہیں بعنی اندال اختیار ہے۔ احوال محمود ہ بھی مقصود نہیں

اکٹر فرمایا کہ گواحوال محمود ہیں لیکن مقصود نہیں کیونکہ دہ اختیاری نہیں نہان کاحصول لازم نہان کا بقادائم ۔اگر حاصل ہوں شکر کر ہے کمال نہ سمجھے۔اگر نہ حاصل ہوں یا حاصل ہوکر زائل ہوجا کیں توغم بھی نہ کرے وہومعنی قول الرومیؓ

روز ہا گرردنت گورد باک نیست تو بمال اے آئکہ چونتو پاک نیست

ثمرات کی روح

فرمایا که تمرات کی روح اجروقرب ہے بس اس تمرہ پر نظرر کھنا جا ہے اور کس تمرہ کا منتظر نہ رہنا جا ہے۔

# ثمرات و کیفیات کیلئے بھی میسوئی کی ضرورت ہے

فرمایا کداگر ثمرات و کیفیات کی تمنامجی ہوتب بھی ان سے یکسوئی ہی رہنا ضروری ہے کیونک کیفیات پیداہوتی ہیں یکسوئی سے اور جب کیفیات کے ورود کی جانب توجہ رہی تو یکسوئی کہاں رہی۔

### ورود كيفيات كاسبب مع مثال

اگرکوئی اپنی کیفیات کی اطلاح دیتا ہے تو اکثر بس بہی فرماتے ہیں کہ ان کی طرف انتفات نہ کیا جائے اسپنے کام میں لگاجائے اور کام ہی کی طرف ہمدتن متوجہ رہاجائے ورنہ غیر مقاصد ہیں مشغول ہو کر طالب اسپنے اصل کام سے بھی رہ جاتا ہے اور پھر کیفیات بھی منقطع ہوجاتی ہے کیونکہ ان کاورود بھی تو کام ہی کی برکت سے ہوتا ہے جیسے چراغ میں روشی ای وقت تک رہتی ہے جب تک بتی ہیں تیل پہنچار بتا ہے اگریمل ہی ڈالنا چھوڑ دیا جائے رفتہ رفتہ روشی کم ہوکر چراغ گل ہوجائے گا۔

### صاحب احوال وغيرصاحب احوال كي مثال

ایک بارفر مایا که کشف اوراحوال ومواجید وغیره راه سلوک میں کوئی چیز نبیس بلکه میه چیزیں اکثر انفاس عیسلی ———————————————————— هضه دوم موالع طریق ہوجاتی ہیں ان کا نہ ہونا زیادہ اچھا اور بے خطر ہے۔ اس کی الیم مثال ہے جیسے ایک شخص تو سواری گاڑی ہیں سفر کرر ہاہے جو ہرائیشن پر شہرتی ہوئی دلی آئیتی ہے اور جس کی گھڑکیاں بھی تعلی ہوئی ہیں دہ شخص خوب سیر کرتا ہوارات کے مناظر دیکھتا ہوا ٹو نڈلہ اٹاوہ وغیرہ نے کے اسٹیشنوں پر شہرتا اوراتر تا ہواد لی پہو نچا اور دوسر انہیش ٹرین ہیں سوار کھڑکیاں بند کا نبور سے جو چلا تو دھڑ دھڑ سیدھا ولی ہیں آ کر اثر اسواری گاڑی والے کیلئے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ کسی نئے والے اسٹیشن کے نقش و نگار دیکھ کرو ہیں اتر نہ اتر اسواری گاڑی والے کیلئے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ کسی نئے والے اسٹیشن کے نقش و نگار دیکھ کرو ہیں اتر نہ اسمام ہے کشف و غیرہ کے جوسلوک ہوتا ہے وہ زیادہ اسلم ہے کشف وغیرہ بعض صورتوں میں خطرتاک ہوتا ہے چنا نچہ ہمارے حضرت ھا ہی صاحب فر مایا کرتے ہے کہ کہ جاب نورانی تجاب نورانی تجاب نورانی کے کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ دھوکانہیں ہوتا کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ کھا کرسا لگ اس کو مقصود ہوتا بالکل ظاہر ہے بخلاف ججاب نورانی کے کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ کھا کرسا لگ اس کی کو مقصود ہوتا بالکل ظاہر ہے بخلاف ججاب نورانی کے کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ کھا کرسا لگ ہوں کہا کہ مسالک کو اس کو میں گھا کرسا لگ ہو کہا کہ کو میں گئتے گئے کہا کہ کو میں گئتے گھا کرسا لگ کو کہا کی کو مقصود ہوتا بالکل ظاہر ہے بخلاف ججاب نورانی کے کہ اس کی نورانیت سے دھو کہ

### اصل طریق عمل صبطہ

حضرت والا کاارشاد ہے کہ کیفیات کے طریان کے وقت اصل طریق عمل تو ہی ہے کہ صبط
کر ہے لیکن اگر غلبہ ہواور ضبط کرنے میں تکلف ہوتو پھر ہی مناسب ہے کہ اس کیفیت کا اتباع کرے تاکہ
غلبہ فروہ واور جب غلبہ فروہ و جائے اور کیفیات حد ضبط کے اندرا آجا کیں تو پھر ضبط کر ہے اور جو میہ بزرگول
کاارشاد ہے کہ وارد کامہمان عزیز سمجھاس کا حق اور کے ورنہ وہ اونی بھالتے تی ہے انتخاتی ہے رخصت ہوجائےگا۔
تو وارد کومہمان جسی کہیں مے جب اس وارد کا غلبہ ہو ۔ غلبہ سے بہلے پہلے نہ وہ مہمان ہے نہ اس کا کوئی حق
قائم ہوتا ہے ۔ قبل غلبہ کے اگر اس کاحق اوا کیا جائے تو یہ تو اسا ہے کہ جسے کوئی راہ جلتے مسافر کوز بردی اپنامہمان بنا کے اورخواہ تخواہ اس کے مرجو جائے کہ تو تو میرامہمان ہے آ ۔ میں تیراحق اوا کروں ۔

### اميتازى شان اور كثرت ضحك وتكلم سے تحرز كى ترغيب

فر مایا کہ تفق کی اور دینداری کا اہتمام تو بہت رکھے لیکن اپنی طرف سے حتی الا مکان کوئی الیمی امتیازی صورت نہ پیدا ہونے دے جس سے شہرت ہوجائے جب لوگوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہو بھی کھی کسی قدر ہنس بول بھی لے۔ تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ بزرگی کا گمان نہ ہولیکن ہننے بولنے کی کثرت ہرگز نہ

انفاس ممينل 🚤 🚤 حقيد دوم

کرے کیونکہ کشرت سے بنسنا بولنامفنر ہے۔ چنانچے صدیت ہے ایاک و کشر ق الصحک فان محشر ق المصحک تعمیت القلب یعنی ایخ آپ کوزیادہ ہنے سے بچاؤ کیونکہ ہننے کی کشرت قلب کومردہ کر دیتی ہے ۔ واقعی زیادہ بولنے سے دل بے روئق ہوجا تا ہے۔ جیسے اگر ہانڈی میں ابال آئے اوراس کی روک تھام نہ کی جائے تو ہس سازامصالی کی جائے گا اور ہانڈی پھیکی رہ جائے گی اگر اچھی اچھی ہاتی ہی با ضرورت کیجا کمی تو ان کا بھی بھی اثر ہوتا ہے۔

#### مباحات مين شرط اعتدال

فرمایا کہ جوشخص فضولیات میں مشغول ہوگا عادة وہ ضروریات میں ضرورکوتاہی کرے گا
اورصرف ہنستا بولناہی نہیں بلکہ جتنے بھی مباحات ہیں ان سب کی کثر ت مضر ہے لیکن آگر کثر ت نہ ہو بلکہ
مباحات میں اعتدال کے ساتھ اشتخال ہوتو پھروہ بجائے مضر ہونے کے نافع ہیں خصوص جب وہ اشتخال
کسی مصلحت برخی ہو کیونکہ اس اشتخال سے طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اورنشاط سے طاعات میں اعانت
وسہولت ہوجاتی ہے۔

#### اشتغال بدمباحات كادرجه مفنرت

فرمایا کہ جس وقت مباحات کے احتقال سے قلب کے اندر کدورت پیدا ہونے گئے توسیجے

اندر معنزت کا ورجہ پہنچ گیا ہے فور آ الگ ہوجائے لیکن بید معیار اس کیلئے ہے جس کے قلب کے اندر صحبت شخ اور النزام واہتمام ذکر وطاعات سے احساس پیدا ہو گیا ہو باتی مبتدی اپنے لئے بطور خود کچھ شجویز نہ کرے بلکہ شخ سے اپنی ہرحائت کی فرد آفرد آاطلاع کر کے ہرحالت کے متعلق جزئی طور پرطریق عمل دریا ہت کرتار ہے اور جس حاجت کے متعلق جوطریق عمل وہ تجویز کرے ای پرکار بندر ہے۔

### صرف اطفال طریق کی تربیت کی جاتی ہے

فرمایا که کیفیات کادرجہ تو بس ایسا ہے جیسے شروع میں بچوں کو پڑھانے کا شوق ولانے کیلئے مٹھائی دیتے ہیں۔ بہی مراد ہے حضرت جنید کے اس قول سے تسلک حیسالات تسر بسی بھا اطفال المطریقه لیعنی بعض مبتدیوں کو جواطفال طریق ہیں راہ پرلگانے کیلئے ذوق وشوق وغیرہ کی کیفیات عطافر ما وی جاتی ہیں۔

الفاس علي مسلور مس

### رسوخ ہے مقصود عمل ہے

اگر عمل بلار روخ ہوتار ہے مقصود حاصل ہے اور بینجی فر مایا کے رسوخ حال ہے اور استقامت مقام \_رسوخ اصلاح کاطبعی ورجہ ہے جوا کیک کیفیت غیر اختیار بیہ ہے اور استقامت اس کاعقلی ورجہ ہے جواختیاری ہے استقامت مقصود ہے رسوخ مقصود ہیں گومحود ہے۔

# تبھی کیفیات کا منشاءمعدہ کی خرابی ہوتی ہے

ا کشرفر مایا که اس طریق میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ سب باطنی ہی نہیں بلکہ بطنی بھی ہوتی ہیں جو پیپٹ کی خرابی اور معدہ کی تبخیر وغیرہ نے بیدا ہوجاتی ہیں ۔

### حب شخ وانتاع سنت

حضرت والاحضرت مجد دالف ٹائی کے اس ملفوظ کونہایت ٹاکید اور اہتمام کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حب شیخ اور انتباع سنت کے ہوتے ہوئے اگر لاکھ ظلمات بھی ہوں تو وہ سب انوار ہیں اور اگران میں سے ایک چیز بھی کم ہوتو پھر لاکھ انوار ہوں وہ سب ظلمات ہیں۔

#### ذكروطاعات مين مشغوليت

دهزت والافرماياكرتے بيل كدذكروطاعات ميں بتكلف مشغول رہنا جا ہيے نہ مہولت كامتمنی رہنا ہو ہے نہ مہولت كامتمنی رے نہ ہو كہ جھے كہ مجھے كے مجھے كہ مجھے كہ مجھے كے مجھے كہ مجھے كے مجھے كہ مجھے كے مجھے

#### روح سلوک

ایک طائب کو تحریر فرمایا کہ مقعد کے حصول کا قلب میں نقاضا اور انتظار ندر تھیں کہ میر بھی حجاب ہے کیونکہ اس سے تشویش ہوتی ہے اور تشویش برہم زن جمعیت وتفویض ہے اور جمعیت وتفویض ہی وصول کی شرط عادی ہے اس کوخوب رائخ کرلیس کہ روح سلوک ہے۔

### شخ کی محبت اعمال میں مناسبت پیدا کرتی ہے

فرمایا کہ طالب شخ کے پاس رہ کروز دیدہ طور براس کے اخلاق وعبادت کا اخذ اور کمالات کو سمیسیٰ سے سے دوم جذب کرتار بهتا ہے اورای طرح روز بروزشخ کارنگ چڑھتا جلاجاتا ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ خربوز ہ کو د کچھ کرخر بوز درنگ پکڑتا ہے نیز صحبت شخ میں بدوان معتد بدمدت تک رہے شخ سے منا سبت نہیں پیدا ہوتی اورشخ کی منا سبت ہی اس طریق میں نقع کی عادۃ موقوف علیہ ہے۔

# شخ کی اطاعت واتباع کافی ہے

فرمایا که حب شخ (جومرادف ہے مناسبت کاملہ کی ) کلید کامیابی ہے اورکلید جملہ سعادات و برکات ہے لیکن حب عقلی اطاعت وا تباع کو بالکل کائی وائی قرار دیتے ہیں کیونکہ حب طبعی اختیاری نہیں اور عبد غیر اختیاری امور کا ملکف نہیں ۔ چتا نچہ ایک طالب کوتحریر فرمایا کہ توجہ الی اللہ اصل مقصود ہے اور شخ کی محبت ای مقصود کاذر دید ہے ہیں اگر کسی کو خدا تعالیٰ بی مقصود نصیب کر دید اور شخ سے ذرا بھی متعارف محبت نہ ہوگرا طاعت اور اتباع ہوتو وہ مختص سراسر حق پر فائز ہے۔

### واسطه شخ کی مثال

فرمایا که دراصل تو کام ذکر و شغل ہی بناتا ہے لیکن شیخ کا داسط بھی ضروری ہے جیسے کا ٹ تو تلوار ہی کرتی ہے لیکن اس کا کسی کے قبضہ میں ہونا شرط ہے۔

# ذکر وشغل کے متعلق

# صحبت شخ کے نفع کی شرط

فرمایا کہ عالب حصہ وقت کاذکر و شغل کا ہونا جا ہے تب صحبت شیخ نافع ہوتی ہے۔اوراگر بزرگول سے ملے جلے تو ہمیشہ اورکرے دھرے کچھ نہیں یا زیادہ وفت توصحبت شیخ میں گزارے اورتھوڑا ساوقت نکال کر بچھالٹا سیدھاذکر و شغل بھی کرے تو پیکا فی نہیں۔

### مقدارذ كركامعيارتفع

حصرت والاذكر كے متعلق فرما ما كرتے ميں شاتن زيادہ مقدار ہوكہ بہت زيادہ تعب ہواؤر نہ

انفاس ميسي متدوم

اتی کم کہ بچھ تغب ہی نہ ہو۔ بلکہ اتنی مقدار ہونی جا ہے جس میں تعب تو ہولیکن جس کی مدادمت قابل عمل ہو کیونکہ تھوڑ انعب بھی ہونا نفع کیلیے ضروری ہے تا کہ نفس کوکسی قدرمجا ہدہ بھی کرنا پڑے۔

مقدار ذکر کے متعلق یہ میں فر مایا کرتے ہیں کدا ہے ذمہ تو صرف اتنی مقدار رکھے جس بردوام ہو سکے باتی جب فرصت ونٹاط دیکھے تو زیادہ کرے۔اس میں بیصلحت ہے کہ ناغہ کی ہے برکتی اور قاتی سے حفاظت رہے گی اور بیدونوں چیزیں مضر ہیں اور جب بھی زیادہ کی تو فیق ہوگی تو مسرت ہوگی اور ہمت بڑھے گی۔

### ذكركا طرزنافع

کیفیت ذکر کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرز میں دلچیں ہودہی اختیار کرے کیونکہ دعا کا طرز زیادہ نافع وہی ہوتا ہے جس میں زیادہ دل گلے لیکن اس کا خاص خیال رکھے کہ قلب میں ورد کے جلدی پورا کرنے کا نقاضانہ پیدا ہونے دے۔ ہاں آگر کسی کا طرز ہی روانی کے ساتھ ذکر کرنے کا ہوتو اسکا مضا لَقَدْ نہیں۔

### ذكركاضجح طريق

فرمایا کہ ذکر کے وقت قلب اور زبان دونوں کوشر یک رکھنا ہی طریق صحیح ہے اگر کوئی نہایت موزوں رفقار سے موزوں رفقار سے موزوں رفقار سے مواصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے جودونوں رفقار سے حاصل ہوجا تا ہے۔ آگے رہی موزونیت اس میں اور مصالح زائدہ ہیں جس پر منزل کی رسائی موقوف نہیں قیو و ذکر لطا کف سند کی فکر موجب تشویش ہے

قیود و ذکر کے متعلق بیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کداس زمانہ کی طبائع چونکہ ضعیف ہیں اس لئے اکثریہ قیود موجب تشویش و تشتت ہوجاتی ہیں لہذاان کے اہتمام میں ندیزے۔ای طرح لطائف ستہ کی فکر میں بھی ندیزے کہ یہ بھی موجب تشویش ہے اصل چیز لطیفہ قلب ہے بس ساری توجہ ای پرد کھے۔ فکر میں توجہ کا طریق

فرمایا که ذکر کے دوران میں اگر بسہولت ہو سکے تو ندکور کی طرف ورنہ ذکر کی طرف توجیکھے۔

انفاس مين سيل سيل سير انفاس مين المسلم

### توجہ میں زیادہ کاوش مصر ہے معتدل توجہ کافی ہے

حضرت والا ذکرکرتے وقت تصور ذات حق کوسارے مراقبات سے افضل وانفع بلکہ اصل مقصور قرار دیتے ہیں کرتوجہ استحضار میں زیادہ کاوش نہ کا کیدفر ماتے رہتے ہیں کرتوجہ استحضار میں زیادہ کاوش نہ کی جائے درنہ قلب ور ماغ ماؤف ہوجا کیں گے اور یکسوئی فوت ہوجائے گی۔ زیادہ کاوش سے تعب و پریشانی ہوتی ہے جس سے نفع بند ہوجا تا ہے بس معتدل توجہ کافی کے ۔ای سے شدہ شدہ ملکہ تامہ حاصل ہوجا تا ہے غرض زیادہ کاوش معز ہے بس اتی توجہ کافی ہے جیسے کیا حافظ ہوج سوج کرقر آن ساتا ہے۔

### برکات ذکر ہے محرومی کی وجہ

فرمایا کہ لوگ اکثر برکات ذکر ہے محروم رہتے ہیں اس کی بیہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ نفع اور برکت کی نیت سے ذکر نہیں کرتے۔

### اعمال ہے محبت حق پیدانہ ہونے کی وخبہ

فرمایا کہ اعمال ہے جومجت حق پیدانہیں ہوتی اس کا سبب یہ ہے کہ محبت حق کی نیت ہے اعمال نہیں کئے جاتے خالی الذہن ہوکر کئے جاتے ہیں۔

#### ذ کرمیں جہروضرب کی حد

حضرت والاذکرمیں خفیف جمروضرب تعلیم فرمایا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہے جمی فرمادیے ہیں کدا گر بعد کوجوش میں آ داز بلند ہونے گئے تو بلند ہونے دے طبیعت کو گھو نٹنے کی ضردرت نہیں البتہ اگر سونیوالوں یامصلیوں کو تکلیف یا تشویش ہوتو بالکل خفی کی تا کید فرماتے ہیں۔

### ذ کرلسانی ضروری ہے ذکر قلبی کافی نہیں

حصرت والأتحض ذكرقلبى پراكتفانييں فرماتے كيونگهاس ميں اكثر ذيبول ہوجا تا ہے اور طالب اک دھوكہ ميں رہتاہے كەميں ذكرقلبى ميں مشغول ہوں اس لئے ذكرنسانی بھی اس كے ساتھ ضروری ہے۔

انفاس ميساني المساح الم

#### اورادمعمول قديمه واذ كارواشغال معموله

فرمایا کہ مختصر اوراد کو بھی معمولی نہ مجھا جائے اور جن اوراد پر پہلے سے مداومت ہوان سے طالب کود کچی بھی ہوتی ہے اور دل چیسی کی وجہ ہے دہ سہولت اور جمعیت کے ساتھ ان پر مداومت رکھ سکتا ہے جس سے بہت نفع ہوتا ہے بہ نسبت سے اوراد کے لہذا ان ہی کو برقر ارر کھنا مصلحت ہے لیکن اگر بچھلے اورادا سے زیادہ ہول کہ اگر ان سب کو برقر اررکھا جائے تو افکار واشغال معمولہ مشائخ کیلئے جوذ کر کیلئے زیادہ معین ہیں ۔ وقت ہی نہیں بچتا تو بجائے بعض کو بالکل حذف کرانے کے ان کی مقدار میں بھٹر ورت کی کرادیتا ہوں اور کی کامعیار بھوائے آیت کر بھہ حسن جاء بالمحسنة فله عشو امثالها سے تجویز کر رکھا ہے کہ دسواں حصہ باقی رکھتا ہوں تا کہ کم از کم اصل تو اب تو بدستور قائم رہے بالکل حذف کرانے کو بین جا بالک حذف کرانے کو بین جا بالک حذف کرانے کو بین جا بالک حذف کرانے کو بین جا بالکل حذف کرانے کو بین جا بالک

### معمولات کے ناغہ میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے

حضرت والا بہنا کید فرمایا کرتے ہیں کہ اپ معمول کوضرور پورا کرلینا چاہے خواہ عذر کی حالت ہیں بے وضوی بھی یا جلتے پھرتے ہی بھی کیونکہ معمول کومقرر کر لینے کے بعد ناخہ کرنے ہیں بڑی بے برکتی ہوتی ہے چنانچے حدیث شریف میں بھی اس کی تاکید ہے حضور اقدی علی کارشاد ہے باعبداللہ لاتکن مثل فلان کان یصلی باللیل ٹم تر کھ بیالیا ہے جیسے کی نے اپنے حاکم کے باس آتا جاتا شروع کیا اور خصوصیت کا تعلق تائم کرنے کے بعد پھر آتا جاتا موقوف کردیا تو حاکم کو بہت تاکوار ہوگا۔ اور جوخصوصیت کا تعلق پیدا ہی نہیں کرتا اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی بشرطیکہ غائبانہ طاعت کا تعلق قائم رکھا جائے جو بہر حال ضروری ہے۔ اھ۔

### طالبعلم كوذ كروشغل سےممانعت

منزے والاعمو مالان کو جو تصیل علوم دینیہ میں مشغول ہیں ذکر و شغل تعلیم نہیں فرماتے تا کہ تعلیم میں حرج واقع نہ ہو کیونکہ علاوہ وقت صرف ہونے کے ذکر و شغل سے ایسی ولچینی ہوجاتی ہے کہ پھر تخصیل علوم سے دلچینی کم ہوجاتی ہے کیئن جو نکہ اصلاح اعمال بہر حال فرض ہے ادراس میں کوئی حرج اوقات نہیں علوم سے دلچینی کم ہوجاتی ہے لیکن جو نکہ اصلاح ہے اس کے متعلق خطو کتابت کی اجازت بلکہ بھی ابتداء مشورہ بھی دے دیے ہیں چنانچ ایک خصوصیت کی جگہ فرماتے ہیں کہ جا ہے مشورہ ل پڑھل بھی نہ کرنا ابتداء مشورہ کے بیں کہ جا ہے مشورہ ان بھل بھی نہ کرنا ابتداء مشورہ کی دیں ہے تھی ان شاء اللہ تم ویکھو گے لیکن اپنی اصلاح سے تھی ان شاء اللہ تم ویکھو گے

انظام بمبینی کردوم

### اس طریق کااول قدم اور آخر قدم فناہے

حضرت والانہایت اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کداس طریق کااول قدم فناہے ( یعنی اپنے کوشتے کے سپر دکر دینا ) جس میں بیصفت پیدانہ ہوئی بس بچھلو کداس کوطریق کی ہوا بھی نہیں لگی۔اور جو ہزرگول کا قول ہے کہ طریق کا آخر قدم فناہے وہ بھی بالکل سیجے ہے۔اس سے مراد کمال فناہے کیونکہ فنا کے بھی تو آخر درجات ہوتے ہیں۔

### سارے طریق کا حاصل فناءوعبدیت ہے

فرمایا کہ میں نے جوابی اس تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ فنا وعبدیت ہے پس جہاں تک ممکن ہوا ہے آپ کومٹایا جائے ۔ بس اس کیلئے سارے ریاضات ومجاہدے کئے جاتے ہیں۔اوربس اپنی ساری عمر فنا اور عبدیت کی تحصیل ہی میں گذار دینی جا ہے۔ بالخصوص چشتیہ کے یہاں تو بس یہی ہے۔

افروختن وسوختن و جامد دریدن پرواندزمن شع زمن گل زمن آموخت تو دردگم شووصال این ست و بس هم شدن گم کن کمال این است و بس تخلیمه و تحلیم د و نول میس به تکلف عمل کی ضرورت ہے

حضرت والاتخليد (ليعني رذائل دوركرنا) اورتحليه (ليعني اخلاق حميده پيدا كرنا) دونوں كے متعلق برتكلف عمل كرنے بربہت زور ديا كرتے ہيں چنانفس پر متعلق برتكلف كم بدنظرى سے بچنانفس پر بہت شاق ہوتا ہے كوئى تدبيرايى ارشاد فرماد بيجئے كہ جس برعمل كرنے ہے اس فعل شنيع سے طبعاً نفرت بيدا ہوجائے۔

جواب تحریر فرمایا که بجز جمت اور تحل مشاق کے کوئی تدبیر نہیں اور معین اس کی وو چیزیں میں استحضار عقوبت اور ذکر کی کثرت بیاتو تخلید کے متعلق ہوا۔

### دولت یفین نے آراستہ ہونے کا طریقہ

اور تجلیہ (بالحاء المہملة ) کے متعلق یہ ہے کہ ایک طالب نے لکھا کہ حصول یقین کا طریقہ ارشاد فرمایا جائے۔ جواب تحریر فرمایا کہ اول بہ تکلف عمل کرنا۔ اس کی برکت سے یقین پیدا ہوجا تا ہے بجز اس کے اور کوئی طریقہ نہیں اور بیا شعار بکٹرت تحریر اوتقریر افرمایا کرتے ہیں (للعارف الرومی)

انفال مين سيست حقيد دوم

(للعارف الردي)

اندریںرہ می تراش وی خراش اللہ تادم آخروے فارغ مہاش الدریںرہ می تراش وی خراش اللہ عابت باتوصاحب سربو د وست دارد دوست این آشفگی اللہ دوست دارد دوست این آشفگی اللہ اندک فاک چہ رامی تراش کارکے می کن تووکاہل مباش اللہ اندک اندک فاک چہ رامی تراش چوں زچاہے می کن ہر روزفاک اللہ عاقبت اندرری درآب پاک (وللحافظالشیر ازی)

چوں نشینی بر سر کوئے کے ہے ہاتیت بنی توہم روئے کے دست انطلب ندارم تاکار من برآید ہاتان رسد بجانا ل یاجال زمّن برآید (حضرت حاجی صاحبؓ)

یا ہم اور ایانیا ہم جنبو تے می کم ان طاعل آید بانیا ید آرزو نے می کم (شخ سعدی صاحب )

کار کن کا ربگذ راز گفتار الله اعدی راه کار باید کار قدم فقدم باید اعدر طریقت نه دم الله که اصلے نه دارودم بے قدم متعلق طرز مکا تیب

علاج متر دوبوقت کتابت عیوب ۔ علاج یہ ہے کہ ایک کاغذیرا پی سب برائیاں لکھ لواور جویاد آتی رہیں اس میں لکھتے رہواوران کا علاج ہمی کرتے رہو۔اورعلاج سے جو ہالکل زائل ہوجا کمیں ان کا ٹام کاٹ دواور جورہ جائیں بوری یا ادھوری ان کولکھار ہے دو۔ پھر جب خط لکھتے ہمٹھوان برائیوں کے تعین کیلئے قرعہ ڈال لوجس کا ٹام نکل آئے خط میں وہی لکھدواگر اس کا بچھ علاج کیا ہواس کی بھی اطلاع کردو۔ پس اس طرح خط لکھتے وقت تشویش نہ ہوگی ہاتی دعا کرتا ہوں۔

سالک کوتر میفر مایا بلار عایت کسی خاص قاعدہ وضابطہ کے بے تکلف جودل میں آئے لکھتے صرف دونین باتوں کا خیال کافی ہے۔ ایک تو واقعہ صاف کھا جائے تکلف یا عبارت آرائی نہ ہو۔ دوسری بلاضرورت طول نہ ہو۔ تیسری ایک خط میں متعدد مضامین نہ ہوں کیکن اگر اس میں ارتباط ہوتو وہ ایک ہی مضمون شار ہوگا۔

انفاس عيسلي معتدوم

### ایک بے تہذیبی سے تعرض

فرمایا کہ جس کوآ دی ہڑا سمجھے گوہ ہوا تع میں بڑا نہ ہواس کے لکھے ہوئے پر چہ پر جواب لکھنا خلاف تہذیب وخلاف اوب ہے۔

### معتقد فید کی عظمت کاحق ادا کرناضروری ہے

فرمایا کہ جب کسی نے ایک شخص کواپنے اعتقاد میں معظم مجھ نیا ہے تو پھروہ اب اپنے اعتقاد وعظمت کا حق کیوں نہیں ادا کرتا۔ اپنے اعتقاد کے خلاف اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے مجھ کو واللہ اس تھیج معاملہ کی تعلیم کرتے ہوئے بھی نہایت مجلت ہوتی ہے تکریضر وت اصلاح کرتا پڑتی ہے۔

#### ڈاک کااہتمام

حضرت والا اس امر کااہتمام بلیغ رکھتے ہیں کہ ڈاک والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو نہ خط کے ضائع ہوجانیکااخمال رہے نہ خط پانیوالے کی کوئی مصلحت فوت ہو۔

### حضرت والا كي طبع مبارك كااصول

چونکه حضرت والاکی طبع مبارک بفضله تعالی فطری طور پرنهایت بااصول ہے اس لئے جہاں واقعی ضرورت ہوتی اور جہاں ضرورت نه ہوتی ضرورت نه ہود ہاں خت سے بخت تعب بھی موجب پریشانی نہیں ہوتی اور جہاں ضرورت نه ہود ہاں ذراساتعب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

### خلاف احتياط کام کرناخلاف شريعت بھی ہے

چونکہ حضرت والا بلاضرورت شرعیہ خلاف احتیاط کام کرنا جس میں اپنی آبرد کایا کسی مے ضرر کا اندیشہ ہوخلاف مسلحت بلکہ خلاف شریعت سیجھتے ہیں اس لئے مشکوک تکٹ ہرگز نہیں لگاتے بلکہ جن مستعمل کلٹوں برمہر کا نشان بہت کم یا بالکٹن نہیں ہوتا ان کونو را جا کے فریاد ہے ہیں تا کہ کوئی آ دمی اے نکال کرکر راستعال نہ کر سکے۔

#### مشورہ کے جواز کی مصلحت

 پرخودمشیر کوذ مه دار قرار دیتے ہیں حالا نکه مشورہ تو محض دوسرے کی اعانت کیلئے ہوا کرتا ہے کہ رائے قائم کرنے میں مہولت ہو۔

#### مشوره كيمتعلق غلوفي الاعتقاد

فرمایا کہ آجکل مشورہ دینے میں یہ بھی خرابی ہے کہ معتقدین بوجہ غلوفی الاعتقاد مشورہ کے متعلق بیغلط عقیدہ در کھتے ہیں کہ شخ کے قلب میں مصریا غلط بات آئی ہیں سئتی اوراس میں بھینی خیر بچھتے ہیں اوراس کے خلاف کرنے میں بھینی ضرر ہجھتے ہیں بیسب غلوفی الاعتقاد ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ مشورہ میں طرز حضرت والاً

اگرمواقع خصوصیت میں حضرت والا کوئی مشورہ دیتے بھی ہیں تو اکثر اس عنوان ہے کہا گر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بیر کرتا۔

### عملیات کے ناپسندید گی کے دجوہ

حضرت والا تعوید گذروں کے شغل کو بہت ہی ناپند کرتے ہیں کیونکہ اول تو اس میں عوام کا اور و نیا داروں کا بہت ہوم ہوجاتا ہے۔ جس سے وین ضرر اور تضیح اوقات کا توی اندیشہ ہے دوسرے اس کے متعلق لوگوں نے عقیدہ میں بہت غلو کررکھا ہے اور اس کو درجہ ہے بھی آ گے بڑھا رکھا ہے وزاس کو درجہ ہے بھی آ گے بڑھا رکھا ہے بنانچہ اس کے درجہ ہیں آگے بڑھا رکھا ہے بنانچہ اس کے برابر نہ دعا کومؤٹر سیجھتے ہیں نہ ان تدابیر کوجوا سے مقاصد کیلئے موضوع ہیں اور اگر پنانچہ اس کے برابر نہ دعا کومؤٹر سیجھتے ہیں حالانکہ تملیات کا انٹر زیادہ ترقوت خیالے کا تمرہ ہے۔ اش محست رزق کا وظیفہ

ایک صاحب نے وسعت رزق کیلئے کوئی وظیفہ پوچھا فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد یاباسط بہتر یار پڑھ لیا کرو۔ بچھ عرصہ کے بعد پھراور کوئی وظیفہ ای مقصد کے لئے پوچھا فرمایا کہ دواؤں میں توبیہ بات ہوتی ہے کہ اگرا یک دوانا فع نہ ہوتو دوسری دوانا فع ہوجاتی ہے لیکن دعاؤں میں پینھیل نہیں وہی پہلی دعا کافی ہے اس کومعمول رکھا جائے جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا قبول فرمالیں ہے۔

انفاس تيسل - حقيد دوم

### تشويثات كاعلاج وظيفهبيل

فرمایا کرتشویشات کاعلاج دظیفه پڑھنانہیں بلکستدابیر میں ادر ہرتشویش کی تدبیر جدا ہے جب کوئی خاص تشویش بیش آئے اس کے متعلق دریافت کیا جائے۔

سمسى پرکسی شم کا بار ڈالنا پسندنہیں

چونکہ حضرت والا اس امر کا انتہا درجہ کالحاظ رکھتے ہیں کہ کسی برایسابار نہ ڈالا جائے جواس کے ذمہ نہ ہواس نئے خود بھی کسی کا پیجا طور پر ڈالا ہوا بارا ٹھانا حضرت کا معمول نہیں۔

### ولائل الخيرات بردرود ماثوركي فضليت

بعضوں کوجن کامعمول دلائل الخیرات کی منزلیں تھیں بہتجویز فرمایا کہ ایک منزل پڑھ کریہ دیکھاجائے کہ اس میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے بس روزانداتنی ہی دیرکوئی ما تو رورود شریف پڑھنا زیادہ افضل ہے۔

### جھڑنے کے معاملہ میں جوابی رجشری کوواپس کردینا

اگرکوئی جوابی رجٹری بھیجنا ہے تواس کے متعلق حصرت ولا کا بیمعمول ہے کہ اگر قرائن سے معلوم ہو کہ کوئی جھٹڑ ہے کہ معلم ہے اور بھیجنے والا اس لئے رسید طلب کرتا ہے کہ مرسل الیہ خط پانے سے الکارند کر سکے تو واپس فرماویتے ہیں۔

فرمایا کسی مسلمان پر بدادلیل شری کاذب ہونے کا احمال معصیت ہے۔

### ع یصه بدریجیجنے پرمعذرت کرنے کا جواب

آگرکوئی طالب این عریضہ بین اس کی معافی طلب کرتا ہے کہ بہت دن سے حضرت والاکی خدمت میں عریضہ بین لکھا تو اس کو تحریفر مادیتے ہیں کہ بین کسی کے خط کا منتظر نہیں رہا کرتا۔ معافی جا ہے کی ضرورت نہیں۔ ادرا یہ مواقع پر حاضرین ہے یہ بھی فرمادیا کرتے ہیں کہ آگرکوئی خط نہ لکھے گاتو میرا کیا نقصان کرے گاخووا پٹا نقصان کرے گامجھ سے معافی ما تکنے کی کیا ضرورت۔

فرمایا کہ قرآن خود پڑھنے میں تواب زیادہ ہے اور دوسرے سے سننے میں لطف اور اثر زیادہ

### صحبت شخ کے فوائد

فرمایا کہ پاس رہنے ہے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مناسبت پیدا ہوتی ہے اورا پنے امراض کو پیش کرنے اور میرے جوابات سمجھ کران پڑممل کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔

### اصلاح کی نیت سے شنخ کے پاس جانا

فرمایا کداگر محض ملاقات کیلئے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں لیکن اگراور پھھارا دہ ہو(
یعنی اصلاح کا) تو مجموعی طور پرندآئیں بلکہ ہر مخص تنہا آئے ورنے نفع نہ ہوگا کیونکہ بیر طاہر ہے کہ ہر مخص کے
ساتھ اس کے مناسب حال برتاؤ کرنا چاہیے۔ اورا گرسب ایک ساتھ آئے تو سب کے ساتھ کیساں برتاؤ
کرنا ہڑے گا۔ اگر کس کے ساتھ تحق کابرتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کے اپنے ساتھیوں سے شرمندگی ہوگی۔
بس ہر مخص کا الگ الگ آٹا تا تی ٹھیک ہے۔

### بيعت ياتعويذ ودعا كيلئے سفرمناسب نہيں

حضرت والانحض بیعت کیلئے سنر کی ندا جازت دیتے ہیں ند بوجہ غیر ضرور کی ہونے کے محض اس غرض کے لئے کسی کا آنا پسند فرماتے ہیں کیونکہ بیعت بذریعہ خط کے بھی ہو سکتی ہے ای طرح محض دعا یا تعویذ کیلئے بھی کسی کا آنا پسند نہیں فرماتے۔

### انتظامات کودوسروں کے سپر دکرنا

فرمایا کدانظامات کودومرول کے سپردکر کے مطمئن ہوجانے کوذمدداری ہے سبکدوش ہونے کیلئے کافی نہیں سمجھتا بلکہ کام سپرد ہونے کے بعد بیابھی دیکھنا ضروری ہے کدآیا وہ کام اچھی طرح ہوا بھی یائبیں۔

#### دوسرول يراعتادكرنا

فرمایا کہ جب تک کسی کام کوخود کرسکے اس وقت تک تو کرے اور جب اپنے قابو کا نہ رہے تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے ذریعہ ہے اس کو کرائے اس کو ہالکل ہی چھوڑ دے کیونکہ میرا تجربہ ہے

انفاس میسنی مستحدوم

محض دوسروں کے اعتاد پر کام چھوڑ دیے ہے وہ کام اکثر مکمل نہیں ہوتا۔ مہمانوں کے سماتھ برتاؤ

حضرت والا کے یہاں صرف بقد رضرورت وصفحت ہی مہما نداری ہوتی ہضرورت نے اورہ جھڑ اپنے سرنیس لیتے بلکہ جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کی مہما نداری ہیں بھی اپنا معتدبر حن اوقات نہیں ہونے ویتے بچھ در خصوصت کے ساتھ متوجہ رہ کر اور راحت و آرام کے سب ضروری انظامات کر کے اورا جازت لے کراپ کام ہیں شخول ہوجاتے ہیں۔ جب کی خاص مہمان کی آ لہ ہوتی ہو تو معمول سے زیادہ تعب برواشت فر ما کر پہلے ہی ضروری کام سے فارغ ہو لیتے ہیں تاکہ ان کی جانب متوجہ ہونے کیلئے کافی وقت ل سکے محض خاص مہمانوں سے بات چیت کرنے کیلئے جو ہر روز والی جانب متوجہ ہونے کیلئے کافی وقت ل سکے محض خاص مہمانوں سے بات چیت کرنے کیلئے بھو ہر روز والی جانے والے والے ہوئے والے ہوئے والے ہوئے والے ہوئے ہو ہواتے ہیں تو بہت زیادہ وقت فر مادیتے ہیں۔ اور بہت ہوئی وفروش اور سرگری کے ساتھ نہا ہت بجیب وفریب افادات بھی صرف فرمادیتے ہیں۔ اور بہت ہوئی وفروش اور سرگری کے ساتھ نہا ہت بجیب وفریب اور اس کی کے دور سے جانب موفر ہوجاتے ہیں تو بہت موفر ہوجاتے ہیں تاکہ آنے والوں کی تنی ہی ہوجائے بھی بہت موفر ہوجاتا ہے) اور بافی خفائی ومعارف دیروبر تک ( یہاں تک کہ بعض اوقات کھانے کا وقت بھی بہت موفر ہوجاتا ہے) زبان فیض تر بھان سے اور شاعت طریق کا حریص ہوتا جائے ہیں ہوجائے بشرطیکہ سے طالبین کا جمع ہو فین کا مسلم مسللہ ہے کہ فی اور میں کہ تھیں ہوتا جائے ہو خالیات

# مدد واعانت میں حضرت والا کی نظر کسی پڑہیں

فرمایا کہ انحدنڈ میں کی کواپنا معاون ویددگا رئیں جھتا اللہ کے سواکسی پرمیری نظر کہنے کی بات تو نہیں لیکن اس وقت ذکر ہی آھیا تو کہتا ہوں کہ میں و نیا میں اپنے آپ کوا کیلا جھتا ہوں سوائے اللہ تعالی کی اسکی و است کے کی کواپنا نہیں جھتا ہوں کہ میں و نیا میں بالکل اکیلا ہوں اور ایک اسکی خض کی اسلام و اور ایک اسکی خض کے ساتھ ایک اسکی واپنا ہے وار کوئی نہیں ۔ لوگوں کو تو اپنے خدام پر اور محبین پر نظر ہوتی ہے میری کسی پر نظر نہیں ۔ میں کی کواپنا مختا ہوں ویددگا رئیس مجتا ۔ یہ بھی ایک وجہ ہے میری خظی کی کہم کسی کواپنا محب بنایا یار کھنا نہیں جا ہے ہوئی اسکا ہی جا ہے گا۔ میں مرنے ہے پہلے ہی اپنے تو ہوئی اسکا ہی جا ہے گا۔ میں مرنے ہے پہلے ہی اپنے تا یا یار کھنا ہوں ۔ کے کواپنا ساتھ نہیں مجتنا اور مین اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری اس

عقتبه دوم

وضع کو کفش ایپے فضل وکرم سے نباہ رکھا ہے کیونکہ وہ عین وقت پر غائب سے میری ہر حاجت پوری فر ما دیتے ہیں ورنداگرا حتیاج ہوتی تو سارااستغناء دھرارہ جاتا۔

## أبتدائي ملاقات كاطريقه

ابتدائی ملاقات کے لئے اصوالی پہو نچنے کے بعد جلد ہی ملاقات کرلینی چاہیے۔ ور نہ اجنبی خض کود کی کر حضرت والا تعارف کے منتظر رہتے ہیں لیکن سلام ومصافی کے وقت اس کا لحاظ کر لینا چاہی کہ حضرت دالا باتوں ہیں مشغول نہ ہوں اور ہاتھ بھی مصافی کیلئے خالی ہوں۔ آ رام نفر مار ہے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ موقع محل دکھ کر ملنا بہر حال ضروری ہے۔ آگر مشغول دیکھیں بیٹے جانا چاہیے انتظار میں کھڑا رہنا چاہیے انتظار میں کھڑا رہنا چاہیے کوئکہ یہ اعتقاد کی صورت ہے جس سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ آگر قبل حاضری حضرت والا سے خط و کتا بت ہوچکی ہوتو سب سے افیر کا خط بھی گئی کردیا جائے۔ گفتگو بیٹھ کرکی جائے اور صاف اور اتن قط و کتا بت ہوچکی ہوتو سب سے افیر کا خط بھی گئی کردیا جائے آگر کوئی غلطی ہوجائے تو بلاتا ویل اور بلا تامل آ داز سے کہ باسانی سنائی و سے سکے بات پوری کہی جائے آگر کوئی غلطی ہوجائے تو بلاتا ویل اور بلا تامل اس کا اقرار کر لینا جائے۔

## حضرت والإكي ايك خاص امتيازي صفت

کہ ہرشنگ کواپٹی جگہ پرر کھتے ہیں اور جس حالت اور جس دقت کا جیسا مفتصنا ہ ہوتا ہے اس مےمطابق عمل فرماتے ہیں طبیعت کومصلحت اور عقل پرغالب نہیں ہونے دیتے۔

فرمایا کہ حضرت شیخ اکبرر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کوچاہیے کہ مریدین کوآپس میں بھی اپنی مجلس کے علاوہ جمع نہ ہونے وے اور جوشیخ اس میں مسامحت کرے وہ مریدین کے حق میں براکرتاہے۔

#### صفت استغنائے حضرت والا

چونکہ خصرت والانہایت استغنا کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ میرے اٹل تعلق مجمی نہایت استغنا کے ساتھ رہیں امراء ہے میل جول پیدانہ کریں لیکن خشونت اور بداخلاقی کی اجازت نہیں۔

انفاس عيسيٰ حصه دوم

فرمایاسبابی این کام میں گےرہیں خواہ موں خدمت کیلئے بھے پرمسلط نہوں تاکہ وہ بھی آزادر ہیں اور میں بھی آزادر ہول خلاصہ میری فدات کاحریت ہے کہ جا ہانت ہوجا ہے تعظیم۔ جس سے آزادی میں فرق آئے اپنی یادوسرے کی اس سے جھے کواؤیت ہوتی ہے۔ اور ہرمسلمان کا بھی مذاق ہوتا جا ہے کہ غیراللہ سے بانگل آزادرہے کیونکہ خداتوالی کی عبدیت محقوق کی عبدیت کیساتھ کیسے جمع ہونگتی ہے۔

## وظيفه مين خلل اندازي سے احتياط

فرمایا کدمیں اس کی احتیاط رکھتا ہوں کہ کس کے وظیفہ میں خلل انداز ہوں کیونکہ ہزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ جو ہندہ اس کے ذکر میں مشغول ہواس کو دوسری طرف متوجہ کیا جائے۔

## شخ کے سامنے بیج لے کر بیٹھنا

فرمایا جس کوآ دمی اپنے سے بڑا سمجھے اس کے سامنے نمایان طور پرتنبیج لے کر بیٹھنا طلاف ادب ہے کیونکہ بیدایک دعویٰ کی صورت ہے اس لئے حضرت والا کے مواجبہ میں تنبیج لے کرنہ بیٹھیں یارومال اوپر سے ڈال کر پڑھیں یامحض زبان سے پڑھتے رہیں۔

# شیخ کی مجلس میں باتیں کرنا خلاف ادب ہے

مجلس میں بیٹھ کرآئیں میں بات چیت کرنا خلاف آ داب مجلس ہے۔ اس کی حضرت والا ممانعت فرماتے رہتے ہیں کدا گربات چیت کرنی ہوتو مجلس ہے باہر جا کر کریں اگر کس ہے بہت ضروری اور مختفر مجلس ہی میں کہنے کی مجبوری ہوتو چیکے چیکے نہ کہیں بلکہ اس طرح کہیں کہ حضرت والا بھی س سکیس نہ تو سرگوشی کریں نہ بہت یکا دکر کہیں متوسط آ واز ہے اور ذراکھل کرکہیں۔

#### آ داب تخاطب

حفرت والاعام ارشادات میں صرف ابل خصوصیت کواینا مخاطب بناتے ہیں ۔ مخاطب

انفاع ميسان من مندوم

کو جاہیے کہ وہ خاص طور سے حضرت والا کی جانب متوجہ رہے اور جو قابل تحسین یا تنیں ہوں ان پر بشر ہ ے اورا گرموقع ہوتو زبان ہے اظہار بشاشت کرے کیونکہ حسب ارشاد حضرت والا بیآ واب تخاطب میں ے ہے درنہ ہے حس وحرکت اور ساکت وصامت ہیضنے رہنے سے خطاب کرنے والے کو یہی پر نہیں چاتا کہ میرامخاطب بات کو بھتا بھی ہے یانہیں اور پھرمضامین کی آمد ہی بند ہوجاتی ہے۔اسی طرح حسب ارشادحضرت والاآ داب تخاطب میں ہے ہیں ہوئی بات کوہمی اس طرح سے کہ جیسے پہلے ہے سنى ہوئى نہيں ہے تا كہ بات كہنے والے كاول افسر دہ نہ ہوجائے اور جن كو مخاطبت كى اجازت بھى ہود ہمى بلاصرورت نه بولیس زیاده ترحضرت والا ہی کوکلام فرمانے دیں تا کےسب حاضرین کوجوزیادہ تراسی غرض ہے مجلس شریف میں عاضر ہوتے ہیں حضرت والا کی زبان فیض ترجمان ہے مضامین نا فعہ سننے کا زیادہ ے زیادہ موقع نصیب ہو۔ نیز حصرت والا کے دوران کلام میں دخل درمعقولات نہ کریں نہ ہے جوڑ سوالات کریں نہ اس وقت کوئی اشکال بیش کریں کہ ان سب باتوں سے کلام کالطف جاتار ہتا ہے اورمضامین کی آمد بند ہوجاتی ہے۔اگر کسی تقریر کے متعلق ضروری بات پوچھنی ہوتو ختم مضمون کے بعد سلیقہ کے ساتھ یوچھیں بشرطیکہ خاطب کی اجازت بھی پہلے سے حاصل ہو۔

یشت کی جانب سےخطاب

فرمایا کہ راستہ جلتے وقت پشت کی جانب ہے کسی متم کا تخاطب نہایت بدتہذی ہے چنانچہ حصرت امام ابوحنیفہ نے حصرت امام ابو بوسف کو وصیت فرمائی تھی کدا گرتم کوکوئی بیشت کی طرف سے خطاب کرے تواس کا جواب مت دو کیونکہ اس نے تمہاری بڑی امانت کی اورتم کواس نے گویا جانور سمجھا۔ جانوروں ہی کویشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اخلاص کی زیادتی تھی مانع قبول مدیہ ہے

فرمایا کہ اخلاص کی کمی تو مدیہ قبول کرنے کی مانع ہوتی ہی ہے میرے یہاں اخلاص کی زیادتی ( بینی زیادہ جوش محبت ) بھی متجللہ مواقع کے ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جوش محبت میں کجھے نہیں سوجھتا جب جوش شنڈا ہوگا تب حساب کتاب کا ہوش آئے گا کہ دس تو ہیر ہی کو دید ہے۔

# شخ کی عزت دین کی عزت ہے ہے

فر مایا که بهاری طرف جو پچھالوگول کی توجہ ہے وہ سب دین ہی کی بدولت ہے ہیں ہم کواس دین کی عزت قائم رکھنے کی بخت ضرورت ہے اگر اس کی عزت ندد ہے تو پھر ہمیں کون پوچھتا ہے۔

#### مدريه كے آواب

) فرمایا کہ ہدیداس طرح بیش کرے کہ جس کو ہدید بیش کیا جار ہاہے اس کو کسی قتم کی مؤنت ندا تھانی پڑے۔

(۲) فرمایا که مدید پیش کرنے والے کوادب تو بیہ ہے کہ دوسروں سے چھپا کروے بلکہ دے کرخوو بھی علیحد ہ ہوجائے اور ہدید لینے دالے کا ادب بیہ ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کردے۔

(٣) فرمایا که درحقیقت مدیده و ب جومحض محبت سے ہواوراس کا قبول کرنا سنت ہے۔

(٣) فرمایا کہ بعض لوگ پہلے ہر میہ پیش کرتے ہیں پھرانیا کوئی کام بتلاتے ہیں میہ نہایت تا گوار معلوم ہوتا ہے میں کام تو کردیتا ہوں لیکن ہدیدوایس کردیتا ہوں۔

#### بزرگوں کےاصل برکات کیا ہیں

فرمایا کہ بزرگوں کے اصل برکات تو ان حضرات کے اقوال وا ممال وا حوال ہیں ان ہے برکت حاصل کرنی جا ہے۔ لیکن بزرگوں کی شان میں اوئی ہے او بی بھی موجب محردی برکات باطنی ہے اس لئے باوجود عدم شغف کے بزرگوں کے برکات ظاہری کا بھی بہت اوب کرنا چاہیے۔
(ف)عدم شغف ہے مراد یہ ہے کہ جوآ جکل لوگوں نے برکات کے متعلق اعتقاداور عمل میں غلوکر رکھا ہے اس کونا جائز سمجھے۔

#### بركات حاصل كرنے كاطريقيه

فرمایا کہ بزرگون سے برکات حاصل کرنے کاسہل طریقہ جس میں ان کوکوئی تر دونہیں کرنا پڑتا سیہ ہے کہ اپنی کوئی چیز ان کوعار بیڈ وے کر میے عرض کردیا جائے کہ پچیے دیر اس کواستعال فرما کر واپس فرما دیں۔

القال عيني مسهورم

#### نوزائيده بجول كيلئة تبرك كاطريقه

چونکہ نوزائیدہ بچوں کے کرتوں کیلئے اکثر حضرت والا سے کپڑ ابطور تیرک ما نگاجا تا ہے اس لئے حضرت والاا ہے کہند مستعمل کرتوں میں ہے ایسے بچوں کے ناپ کے چند چھوٹے چھوٹے کرتے قطع کرا کرا یسے موقعوں کے لئے رکھ لیتے ہیں تا کہ وقت پرتر درنہ کرنا پڑے۔

#### عقیدت سے زیادہ مجھے محبت پسند ہے

فرمایا کہ جھے کو بہ نسبت عقیدت کے محبت زیادہ پسند ہے چونکہ عقیدت خیالی چیز ہے ذرا میں زائل ہوجاتی ہے اور عبت زائل نہیں ہوتی ہے۔ '

# اصلاح اعمال ذكر وشغل يرمقدم ہے

فرمایا کدکوئی ذکر و شغل کرتا ہوتو مجھے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اعمال درست نہ ہول عمل تو وہ ہے کہ جس میں کوفت ہوا در پھر بھی رضا حاصل کرنے کے لئے اے کرے اس طرح جا ہے کہ خود شکلی اٹھائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے۔

# تہذیب اخلاق و دیانت مقدم ہے تعلیم ظاہری پر

فرمایا مجھ کوئلم کے پڑھانے لکھانے کا زیادہ اہتمام نہیں ہے جس قدر تبذیب اخلاق وویانت
کا کیونکہ لکھنے پڑھنے کا اہتمام تو ہرجگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کوخیال بھی نہیں ہے مثلاً میں اس
پرزیادہ نظر نہیں کرتا کہ کس نے جماعت ہے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی ۔ اول تو عذر کا اختال ہے
دوسرے اس میں صرف فاعل کا حرج ہے کسی دوسرے کو اذیت نہیں ۔ بخلاف اس کے کہ کس سے کوئی
حرکت خلاف تہذیب سرز دہواس کا اس لئے اچھی طرح تد ارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اوروں کو تکلیف
ہوتی ہے۔

## تجسس ہےحضرت والا کی نفرت

حضرت والانجسس ہر گرنہیں فرماتے البتہ جب کسی کو بے عنوانی ظاہر ہوجاتی ہے تو پھر تسامح بھی نہیں فرماتے ۔ سبحان اللہ یہی طریق شریعت کے مطابق بھی ہے۔

الفائل ميل --- حشد دوم

## اسلام ميں انظام

، فرمایا که آج کل لوگوں کودوسرے کی راحت و تکلیف کاذرا خیال نہیں اب اگر کوئی انظام کرنے گئے تواسے قانون ساز کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو میرے منہ پر کہا کہ تمہارے مزائے میں توانگریزوں کا ساانظام ہیں انظام ہیں انظام ہیں انظام ہیں انظام کے زویک بے انظام کا نام ہے بلکہ اگریوں کہا جائے کہ اگریزوں میں مسلمانوں کا انتظام ہے توانک درجہ ہیں صحیح ہوسکتیا ہے۔ کا نام ہے بلکہ اگریوں کہا جائے کہ اگریزوں میں مسلمانوں کا انتظام کی ترغیب

فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اسپنے تمام کا موں کوانتظام کے ساتھ کرے اس ہے اپنے کو بھی راحت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ۔

# آنے والی چیز آتی ہے جا ہے اس کولا کھوا لیس کیا جائے

حضرت والا اکثر بڑے بڑے بیون اور منی آرڈ رول کوخلاف اصول ہونے کی بناء بروا بس فرماتے رہتے ہیں اور جب وہی واپس کردہ قم اصول کے مطابق مکر موصول ہوتی ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو اس وقت حضرت والا حاضرین سے یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھئے جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ آتی ہی ہے جا ہے اس کولا کھ واپس کیا جائے۔ پھر کیوں نیت خراب کی جائے اور خلاف اصول کاار تکاب کیا جائے۔

# بد گمانی کاعلاج استفسارات ہے

ایک طالب نے بدگمانی کاعلاج پوچھاتھا۔تحریر فرمایا کہ وہ بدگمانی اختیار سے ہوتی ہے بلااختیار۔اورصرف بدگمانی ہوتی ہے بااس کےموافق عمل بھی ہوتا ہےاور کیا ہوتا ہے مع ایک دومثال کے ککھھے۔

# تسی کوسلسل دیکھنا

ا کٹر نو وار دین حضرت والا کی نشست و برخاست کواس طرح تکا کرتے ہیں کہ حضرت والا کوبھی اس کاعلم ہوجاتا ہے جونہایت نازیبا حرکت ہے کیونکہ اس سے دومروں کی آزادی میں فرق

انقاس عيسى معتددوم

آ جاتا ہے۔اورقلب پربزا بارہوتا ہے۔ایسے موقعوں پراکٹر اظہار ناراضی میں بیفر مایا کرتے ہیں کہ کیا کوئی تماشہ ہور ہاہے جواس طرح مجھے تک رہے ہو۔اگر دیکھنے ہی کاشوق ہوتو اس طرح دیکھو کہ حضرت والا کو بیمسوس نہ ہو کہ فلاں مختص مجھ کوسلسل تک رہاہے یا اہتمام کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔

# سچائی وصفائی وحریت حضرت والا

، فرمایا کہ مجھ میں نہ تو اضع ہے نہ تکبر۔ سچائی اور صفائی ہے اور طبیعت میں بیسائنگی اور سادگ ہے جس کا سبب آزاد مزاجی ہے۔

## النظام فى الكلام

بار ہافر مایا کہ تومیں متقی و پر ہیز گارتو نہیں لیکن الحمد للّذا بنی اصلاح سے عافل بھی نہیں ہمیشہ یہی ادھیڑ بن گلی رہتی ہے کہ فلال حالت میں فلال حالت تغیر کرنا چاہیے۔غرض بچھ کوا پنی کسی حالت پر قناعت نہیں ہے۔

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخرد ہے فارغ مباش چنانچے ہولت استحضار کیلئے خود ہی ایک شعر تصنیف فر ماکراوراس کی جلی قلم ہے ایک موٹی وفق رئی میں کی سے ایک موٹی وفق کی میں کی تعلق میں ایک میں کی تعلق میں ہے ایک موٹی میں کی تعلق میں ہے ایک میں کی تعلق میں ہے انظام فی الکلام۔

#### اعمال باطنداورسا لك

کثرت ذکر و قلت تبیان وقت بیجان طبع کفلسان سیرعابد مردے تاتخت شاہ سیرعابد مردے تاتخت شاہ

انگال باطند سالک کوئیں ہے کہیں پہونچادیے ہیں۔ حضرت والا اب تک بھی ہروقت اپنے نفس کی تگرانی اور دیکھ بھال ہی رکھتے ہیں اور بوجہ وائکی مجاہد ونفس وائکی ترتی فرمارہ ہیں۔ اور بیوہ وائک مجاہد ونفس وائکی ترتی فرمارہ ہیں۔ اور جس کا کسی کو عام طور ہے بیتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہی وہ انگال باطند ہیں جن کے بارے ہیں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہوہ سالک کوئیں ہے کہیں بہو نچادیے ہیں۔ اور دوسروں کواس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مخفس کو قلندر کہتے ہیں۔ اس کوعبادات نافلہ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اپنے قلب کی مگہداشت کا اور انگالی قلبیہ کا مثلاً جب کوئی واقعہ پیش آیا تو فور اس کے قلب نے اس واقعہ کے قلب کی مگہداشت کا اور انگالی قلبیہ کا مثلاً جب کوئی واقعہ پیش آیا تو فور اس کے قلب نے اس واقعہ کے

انفاس عيسي مستحدوم همدوم

متعلق حق تعالی کے ساتھ کوئی معاملہ صبر وشکر تفویض عبدیت وغیرہ کا کیا پس دہ ایک مستقبل باطنی عمل ہو گیا اوراس درجہ کا ہوا کہاں کی بدولت کہیں کا کہیں پہنچے گیا اور چونکہ حوادث بکثرے پیش آتے ہی رہے ہیں اوروہ ہردفت اینے قلب کی نگہداشت میں رہناہے اوراس شخص ہے بڑھ جاتا ہے جس کوعیاوات نافلہ كااہتمام توبہت ہے ليكن قلب كى تكبيداشت كااہتمام بين بمصداق ارشاد حضرت مولا ناردى \_\_

سيرعارف برديمة اتخت شاه

سيرعابد هرشيح ليك روزه راه

معيار دروليش

فر مایا کہ ایک شیخ کا قول ہے کہ جودرولیں اپنی باطنی زیادتی کمی کو ہردم نہمحسوں کرتار ہے وہ درو کش تهیں \_

## دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی عادت

حضرت شیخ اکبرقدس سرهٔ فرماتے ہیں کہ جب شیخ ہرروز اینے حالات کی تگرانی اس طریق سے نیکرے جس سے اس کو میمکین ( یعنی دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی عادت ) حاصل ہو کی تو (عجب نہیں ) کہ وہ دھوکہ میں پڑجائے اورآ ہتہ آ ہتہ طبیعت اور عادت قدیمہ اس کواپنی طرف تھینج لے اور پھر وہ خلوت میں بھی رہنا جا ہے تو انس حاصل نہ ہو بلکہ خلوت سے وحشت ہونے گئے اور یہی حال ہے ان تمام حالات و کیفیات کا جونفس کی طبیعت و جبلت کے موافق ہیں کہ ان حالات کے حصول پراعتا دینہ کرنا چاہیے کیونکہوہ بہت سریع الز دال ہوتے ہیں اور ہم نے بہت سے مشائخ کودیکھا ہے کہوہ اپنے درجہ سے مر من الله تعالى جميل اوران كوعافيت عطافر مائية (آمين) حق تعالى في فرمايا سيدان الانسسان حسلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعاً الآيت من الله تعالى نے بيان قرماديا ے کہ جتنے فضائل نفس کو حاصل ہیں وہ اس کے جبلی اور طبعی نہیں اس لئے ان کا تتحفظ وا جب ہے۔

## بدنظرى كاعلاج

ایک صاحب علم کو جوحسن بری میں مبتلا تھاس ہے اجتناب کی اس عنوان ہے مما نعب فرمائی کہ جاہے جان نکل جائے لیکن نظر نہ ڈالی جائے۔انہوں نے لکھا تھا کہ مجھ میں اس قدرحسن پہندی ہے کہ معمولی اشیاء کوبھی نہا بہت قریبے اورخوش ترتیمی کے ساتھ رکھتا ہوں۔اس طرح حسن صورت کی طرف بھی

بيحد تشم به وجاتى ب خطفاصل به وتاب الريز بال عمل فصيح وبلغ جواب ارقام قرما يا بعضه خير فاشكر واعليها وبعضه شرفا صبر واعنها اى غضوا البصر حيث امر الشارع بالغض ولو بتكلف شديد تحتمل ذهو ق الروح فان الله غيور وتشد غير ته على النظر الى ما ينهى الله ان ينظر اليه فالحذران يسخط المحبوب الاكبر.

## عشق كى لذت وكلفت كى مثال

فرمایا کہ اس طریق میں تو عمر بھراوے کے چنے چبانے پڑتے ہیں اور کویا جنم روگ لگ جاتا ہے

بری عشق میں ہیں بہاری گرہاں ممری خارزاروں سے بھلواریاں ہیں اتعلق مع اللہ کے بعد طریق کی دشوار یوں کا خاتمہ

ایک صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو دشواری نظر آرہی ہے نیکن جب قلب میں تعلق مع اللہ پیراہو جائےگا تو پھر کوئی دشواری ندر ہے گی۔قلب میں خود ہی اصلاح کا نقاضا اور اس وقت اپنی حالت میں تغیرات ضرور یہ کرنے کوخود ہی نہایت خوشی کے ساتھ جی چاہیے جو قبل از وقت دشواری نظر آرہی ہے وہ محض خیالی ہے۔

بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے ۔ مشکلیس عاشق کو ہیں بس قبل از دیوا گلی ۔ مشکلیس عاشق کو ہیں بس قبل از دیوا گلی

بکد پھر تواہیا ہوجاتا ہے کہ اگر مہمی فکر باطنی اور نگرانی نفس میں کی محسوں ہونے لگتی ہے تو سالک غم نہ ہونے کے غم میں تھلنے لگتا ہے بمصداق ارشاد حضرت عارف روی ہے

برول سالک ہزران غم بوج<sub>ے۔</sub> گرز باغ دل خلا<u>ہے</u> کم شود

غرض میہ باطنی مجاہدات جو حضرت والا کے یہال کے سلوک میں ہیں بعد چندے دارو مدار زندگی اور غذائے روح ہوجاتے ہیں جن کے بغیر سالک کوچین ہی نہیں پڑتا اور جن کے فقدان کو وہ اپنی موت سمجھتا ہے اور فی الواقع حقیقہ الامر بھی ہی ہے کیونکہ یہی مجاہدات باطنہ تو اسباب وعلامات حیات قلب اور موجب ترقیات باطنہ دائمہ ہیں ہے

انفاس عيسان <u>سمان المهسان ميسان ميسان المهسان </u>

# غم کیا قلب کی حیات گئی دل گیاساری کا مُنات گئی حضرت والا کاسلوک توشاہی سلوک ہے

کوفکہ حضرت والا ندریاضت کراتے ہیں ندمجاہدات، ندرک تعلقات کراتے ہیں ندرک لا لا اللہ علی کا بحبت قلب میں لا اللہ ومباحات بلکہ بیتا کید فرماتے ہیں کہ خوب داحت وآ رام ہے رہوتا کہ اللہ تعالی کی محبت قلب میں پیدا ہواور طبیعت میں نشاط رہے جو معین عبادت ہو۔ البتہ معصیت کے پاس نہ پینکو اور نفس کی ہروقت میرانی رکھواور ہمت ہے کام لو اور بغذر تمل و فرصت پی و ذکر و شغل بھی کرتے رہو۔ بس انشاء اللہ مقصود کا حصول بھی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی ضرورت یہ ووٹوں جاہدے آج کل متروک کا حصول بھی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی ضرورت یہ ووٹوں جاہدے آج کل متروک ہیں کونک طبائع میں پہلے ہی سے ضعف عالب ہے البتہ کم بولنا کم ملنا جانا ضروری ہے لیکن نہ اتنا کم کہ جس سے قلب میں انقباض بیدا ہوجائے، لیجئے بیشاہی سلوک نہیں تو کیا ہے۔ چنانچہ خود دھنرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ درویش کیلئے کم بل اور گڈری کی ضرورت نہیں بلکہ اگر اللہ تعالی و ہے تو دوشالہ اور شاہی ہیں ہیں درویش صال ہو حتی والا نے طریق کواس بھی درویش صال ہو حتی والا نے طریق کواس کی جائے سیان اللہ حضرت والا نے طریق کواس بھی درویش صال ہو حتی والا نے طریق کواس کی جائے سیان اللہ حضرت والا نے طریق کواس بھی درویش صال ہو حتی والا نے طریق کواس کی جائے سیان اللہ حضرت والا نے طریق کواس کی جائے سیان اللہ حضرت والا نے طریق کواس

ا تناکیا ہے آپ نے آسال طریق کو کہدیکتے ہیں کدراہ کومنزل بنادیا البند آگر ہے اصول چل کراس طریق کوخود ہی دشوار کرلیا جائے تو پیطریق کانقص نہیں بلکہ جلنے دالے کا بے ڈھنگاین ہے ہے۔

جوآ سان مجھوتونے عشق آ سال جودشوار کراوتو دشواریاں ہیں

ا حتیاج ہے۔ اور بیسب خارجی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بچو۔ جب اتنی ساری خارجی چیزوں کی احتیاج ہے۔ اور بیسب خارجی چیزوں کی احتیاج بھی سہی ۔ کس فکر میں پڑے۔ جب خوداللہ میاں ہی نے ہمیں اپنی نفستوں کے سکتے تو ایک الارم کی احتیاج بھی سہی ۔ کس فکر میں پڑے۔ جب خوداللہ میاں ہی نے ہمیں اپنی نفستوں کے بیوں استعناء کی تمنا کریں ہے۔ ہمیں اپنی نفستوں کے بیوں استعناء کی تمنا کریں ہے۔

عیوبنفس کےاصلاح کاطریقہ

ایک سالک کوتر رفر مایا کدایے نفس کی ہروفت تکرانی رکھیں اور عیوب نفس کے اصلاح کیلئے استحضار وہمت سے برابر کام لیتے رہیں اور گوشروع میں قدرے نقب ہولیکن تکرار مخالفت نفس سے پھر انشاء اللہ مہولت ہونے لگے گی۔

تکرار مل ہے مل میں سہولت

حضرت والانے فرمایا کرتے ہیں کہ تکرار عمل ہی ہے عمل میں سہولت بھی ہونے لگتی ہے لیکن سہولت کے منتظرندر ہیں عمل بہر حال کرتے رہیں جا ہے عمر بھرسہولت نہ ہو۔

ہمت ہی سے کامیا بی مکن ہے

فر مایا کہ وہ ہمت ہی نہیں جس کے بعد کامیابی نہ ہو وہ ہمت کی محض نیت ہے کیونکہ اختیاری کوتا ہیوں سے بیخے کیلئے اگر پوری ہمت سے کام لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی نہ ہو۔

تم ہمتی ہے عمل میں کوتا ہی

فرمایا کہ کم ہمتی ہے کوئی کوتا ہی ہوجائے تو فورا توبہ کرے پھرہمت ہے کام لینے لگیں اور مایوں نہ ہول ۔ نماس نم میں پڑیں کہ کوتا ہی کیوں ہوگئی ۔ کوتا ہی کا تدارک بھی ممل ہے ہی ہوجائیگا۔ ( مکتوب نمبر ۱۸ املقب بتسمیل الطریق میں طریق کا کمل دستورالعمل فدکور ہے دیکھیلیں )

## ذكر كتعين كاطريقهاورناغه يصفرر

جب ذکر وشغل کی اجازت شیخ ہے عاصل کرلی جائے تو ذکر کی مقدار بقدر خمل وفرصت مقرر کری مقدار بقدر خمل وفرصت مقرر کریں۔ ندائن کم ہو کہ بچھ مشقت ہی ندہونہ اتنی زیادہ ہو کہ بچھ نہ سکے تی الا مکان اسپیز معمولات میں انفاس تیسیٰ مصد دوم

ناغہ ندہونے دیں ناغہ سے بڑی بے برکتی ہوجاتی ہے چلتے پھرتے اور فارغ اوقات میں بھی کوئی ذکر اپنا معمول رکھیں۔

## دوام ذكركى ترغيب

فرمایا کہ اپنااصل کام ذکر کو مجھیں جب ضرورت ہو بول لیں اور پھرمشغول ہوجا کیں جیسے ورزی کپڑ اسپتار ہتا ہے اورضرورت میں بول بھی لیتا ہے لیکن اس کی اصل توجہ کپڑ اسینے ہی کی طرف رہتی ہے۔

## قلت کلام کی تدبیر

قلت کلام کی ایک تدبیرید ہے کہ ابتدا نکلام نہ کریں الابھر ورت اگر کوئی دوسراکوئی بات پو بیٹھے تو بقدر ضرورت جواب دیکر پھر ذکر میں مشغول ہوجا کیں اس طرح بلاضرورت کسی کے پاس نہ جا کیں۔

## سالك كوبلاضرورت مبل جول بروها نانه جإي

حضرت والاسيجى فرمايا كرتے بين كه بلاضرورت لوگوں ہے ميل جول نه بزھائيں۔ اگر ذكر وظوت ہے ميل جول نه بزھائيں۔ اگر ذكر وظوت ہے جى اكتا جائے تو بال بجول بين باہم مشرب احباب بين بجے دير دل بہلالين۔ جب نشاط بيدا ہوجائے بچرائے كام بين لگ جائيں۔ حضرت والا مباحات كے انہاك اور بالكلية ترك دونوں كو باعتبارتائج كے معزفر ماتے ہيں۔

## محبتالي پيدا كرنے كاطريقه

اورا دواذ کار ، نماز ، تلاوت وغیره جونیک عمل کرے ای نیت ہے کرے کہ اللہ تعالی کی محبت قلب میں پیدا ہواوراس کی رضاحاصل ہو خالی الذہن ہو کر بطور عاوت کے نہ کرے اور جو کیفیت حضور حق کی اس عمل ہے کہ اس عمل ہو خالی الذہن ہو کر بطور عاوت کے نہ کرے اور جو کیفیت حضور حق کی اس عمل سے بیدا ہواس کو بعد فراغ بھی محقوظ رکھنے کا برابر خیال رکھے۔ دھن اور دھیان کی اس طریق میں سخت ضرورت ہے۔

فرمایا کرجیج متوشات قلب ہے اپنے آپ کو بچائے رکھے جس میں صحت کی تفاظت بھی

انفائ نيسلي - حضد دوم

داخل ہے کیونکہ جمعیت قلب اس المریق میں مدار نفع ہے۔ خودرائی خود بینی مانع طریق ہے

حضرت والا اس طریق میں خودرائی اورخود بنی کوسب سے بڑا مانع سمجھتے ہیں اوراس شعر کواکٹر فرمایا کرتے ہیں \_\_

> فکرخود ورائے خو درعالم رندی نیست گفراست دریں ندہب خود بینی وخو درائی

> > ا پی رائے و تبویز کوفنا کردینا جاہیے

فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی اپنی رائے اور جمویز کوفنا کر کے تو دیکھے پھر اللہ تعالیٰ وہ دولتیں عطافر ماتے ہیں جواس کے وہم وگمان میں بھی نہیں آسکتیں۔اس میں اتباع شخ بھی داخل ہے جس کی تخت ضرورت ہے اپنی رائے ہے بچھے نہ کرے ۔علاوہ ادب طریق کے شخ کے اتباع میں ہرفتم کی سہولت اور احت اور بے فکری بھی تو ہے ۔لہذا بہت جلد اپنے حالات کی اطلاع اور شخ کی تجویز کی اتباع کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چون و جرامان نے اور اس کے مطابق کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تجویز کرے اس کو بے چون و جرامان نے اور اس کے مطابق کا سلسلہ جاری رکھے اور شخ جس امر میں جو تو او کتنا ہی نفس کونا گوار ہو۔ بس اصل چیز کام میں مشغول رہے خواہ کتنا ہی نفس کونا گوار ہو۔ بس اصل چیز کام میں مشغول رہا ہے۔ شمرات جو اس کے مناسب استعداد ہوں گے۔وہ خود ہی مرتب ہوتے رہنگے ۔حضرت والا اس کے متعلق حافظ کے رہا شعارا کم فرمایا کرتے ہیں ۔

که خواجه خودروش بنده پروری داند برصراط متنقیم اے دل کے مراه نیست توبندگی چوگدایاں بشرط مزد کمن درطریقت ہرچہ پیش سالک آید خیرادست

فنااس طريق كااول قدم ہےاور آخر قدم بھی

فنا کے متعلق حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس طریق کا اول قدم ہے جیسا کہ ایک معنی کرآخر قدم بھی ہے اگر کسی کو حاصل نہیں توسمجھ لو کہ اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گلی حضرت والا کے یہاں اس صفت کے پیدا کرنیکا سب سے زیادہ اہتمام ہے۔

انفاس عين كلمال علين كالمال عليه واوم

#### حقوق العبادكي نكهداشت

حضرت والا کے بہال حقوق العباد کی تگہداشت کی شخت تاکید ہے۔ بالحصوص وہ حقوق جن میں کوتا ہی کرنے سے کسی کواذیت ہو۔لہذا اس کا بہت خصوصیت کیساتھ اہتمام رکھیں کہا ہے کسی قول یا کسی فعل سے کسی کوکسی تنم کی ایڈ اندیہو نچے۔

#### طريقهاصلاح عيوب

برطالب اصلاح کواپنے عیوب کی اصلاح کرانے کیلئے حسب ذیل طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے حسب ذیل طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے وہ حسب ارشاد حضرت والا بیہ کہا یک کاغذیرا پی سب برائیاں لکو لین اور جوجویاد آئی رہیں اس میں لکھتے رہیں اور ان کا علاج بھی استحضار اور استعمال اختیار وہمت ہے کرتے رہیں اور علاج میں بے جو بالکل زائل ہوجا کیں ان کا نام کاٹ دیں اور جورہ جا کیں پوری یا ادعوری ان کو لکھا رہنے دیں پر حضرت والا کی خدمت میں اپنی اصلاح کے متعلق خط لکھتے بیشیں تو ان برائیوں میں ہے جو اپنے نزد یک سب سے زیادہ اہم ہو پہلے اس کو لکھیں آگر تعین میں تشویش ہوتو قرعہ وال لیں جس عیب کا نام نکل آئے وہی اطلاع کردیں ایک عیب کا نام نکل آئے وہی اور جب کا بار اس کا بی جو اپنی اس رسوخ نہ ہوجائے برابر اس کا کھیل خطوط تھیجے رہیں اور جب رسوخ ہوجائے اور حضرت والا بھی اس رسوخ کی تصدیق فر مادیں اس وقت دوسرا عیب چیش کریں۔ بس اس طرح سارے یوب کی اصلاح کرا کیں۔

## حضرت والاكاسلوك جؤتتمه يخبراكا

حضرت والل نے خودا ہے سلوک کی حقیقت نہا ہت واضح اور لطیف عنوان سے بیان فرمائی ہے کہ یہاں تو ملا پن ہے ہم نہیں جائے کہ درو لئی کیا چیز ہے طالب علم ہیں صاحب علم بھی نہیں بس قرآن وصدیث بڑک کرنا ہٹلاتے ہیں پھرای میں جو پچھ ملنا ہوتا ہے ل جاتا ہے اور ایسائل جاتا ہے کہ عسالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطوعلی قلب بیشو من اعدالها لیعن ہم جیسوں میں ہے نہ کی آئکھ نے ویکھا نہ کی کان نے سنانہ کی کے قلب بیس اس کا خطرہ تک گذرا گرفا ہر میں نہ تو حق ہے تہ وجد

ابقاس عيس معتدده

و کیفیت ہے نہ کشف و کرامت ہے پیمیا پھاکا مطرز ہے جیسے سمندر کی چھلی کہ خود اس کے اندرنمک ہوتا ہے اوپر سے نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ای کے اندر کا نمک پکنے کے بعد کھلتا ہے ہیں بہت ایک اوپر کا نمک نہیں ہے گراندر ہے جو پکنے کے بعد کھلتا ہے لہذا لیکا ناشرط ہے بعن عمل میں کوتا ہی نہ کہاں بھی اوپر کا نمک نہیں ہے گراندر ہے جو پکنے کے بعد کھلتا ہے لہذا لیکا ناشرط ہے بعن عمل میں کوتا ہی نہ کرنا اور حضرت والا کے ارشاد فرموہ واصول کے مطابق کرنا کیونکہ اس طریق میں حسب الارشاد حضرت والا کا دیکام چیتا ہے ۔

کارکن کاربید کار بیدائید کار کاربید کار کاربید کار بید کار باید کار باید کار باید کار باید کار قدم بایدائید طریقت نه دم جنه که اصلی آدما ددم به قدم سعی ناکرده درین راه بجائے نری شهر مزد اگری طبی طاعت استاد به بر حضرت والایه بھی فرمایا کرتے بین که اگر قاعد ہے۔ کام کیا جائے تو حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ میں وصول بطریق جذب بوتا ہے بطریق سلوک نہیں ہوتا۔ اور بیجذب برکت ہے اتباع سنت کا نمرہ بوجہ تشبیہ بالحجوب کے محبوبیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لئے جذب لازم کے کیوبیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لئے جذب لازم کے کے

## منساسبت شيخ پيدا كرنا

فرمایا کہ شخ سے مناسبت پیدا کرنے کاطریقہ اس کے افعال واحوال کا تتبع اور استحضار اور اتباع ہے اور مناسبت پیدا ہوئیکے بعد پھر شخ کوخودظہار اسرار کا جوش ہوتا ہے۔

## انسدادسوءظن وغلو درحسن ظن

فرمایا فہرست اجازت ہے کسی کا خارج کرنے کی بناءاتقطا خبر کے سبب انتفاء علم اہلیت ہے نہ کہ علم انتفاء المبیت ہے نہ کہ علم انتفاء المبیت اور کسی کو داخل کرنے کی بناء ظن غالب ان اوصاف کے درجہ ضرور بیر کا وقوع بعنی رسوخ تقوی وصاباح مناسبت کا طریق ۔ اہلیت اصاباح اور اوصاف نہ کورہ درجہ کا ملہ کی تو قع ہے جیسے علوم درسیہ کی سند کی بناء اس کی نظیر ہے۔

#### اجازت كامطلب

ف مطلب بير كرجيسے علوم درسيه بين سند فراغ دى جاتى ہے اس كا مطلب بين ہوتا كه ابھى انفاس ميسىٰ محت دوم منفاس ميسىٰ محت دوم

ای وقت اس کوان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ مخض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کوان علوم ہے ایسی مناسبت بدا ہوگئی ہے کہ اگر وہ برابر درس مطالعہ میں مضغول رہے تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ پھر آگر وہ اپنی خفلت و ناقد ری ہے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہر گزنہیں بلکہ خود اس پر ہے۔ اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہر گزنہیں بلکہ خود اس پر ہے۔ اس طہرج چوکسی کواجازت دی جاتی ہے اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ مخض اس ظن غالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضرور بیہ حاصل ہوگیا ہے۔ اوراگر وہ برابران کی تحیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

#### حصرت والاكي اجازت كاطريقه

حضرت والا کیف ماافق کسی کومجاز نہیں بناتے بلکہ جب کسی کے متعلق قرائن حالیہ ہے یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو بھر اس کے حالات کا خاص طور ہے بغور تنبع فرمانے گئتے ہیں بلکہ اس تنبع حالات کی سیائے بعض کا نام بھی پہلے ہے بطور یا دواشت کے لکھ کرا ہے یاس رکھ لیتے ہیں اور جب اس کی اہلیت کے متعلق اپنا ظاہری اطمینان اور باطنی شرح صدر بھی ہوجا تا ہے اس دقت اجازت عطافر ماتے ہیں۔

## بعداجازت بهى يشخ يداستغنانه جابيئ

فرمایا کہ بیٹنے کے ہوتے ہوئے اس سے استغناء بعد تحمیل بھی نہ چاہیئے۔ کیونکہ کو بجاز ہوجانے کے بعد شیخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں ندر ہے۔ کیکن تر تیات کے لئے تو پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے بلکہ اکثر احوال میں بیافادہ درجہ ضرورت میں بھی نہیں رہتا ۔ لہٰذا شیخ حق سے استغناء کسی حال میں نہیں چاہیئے۔ اور جنہوں نے اپنے کومستفل مجھ لیاان کی حالت ہی متغیر ہوگئی۔

#### امور دیدیه میں مشور ہ ضروری ہے

حضرت والاتو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پر پڑار ہے توسلامتی ای بیس ہے کہ وہ اسپنے جیموٹوں ہی کو بڑا سیجھنے گئے۔ اوران سے ملاجلار ہے بلکہ امور دیدیہ بیس بوفت ضرورت ان سے مشورہ مجمی لیتار ہے چنانچے حضرت والا کا ای پڑمل ہے۔

## معمولات

#### مشوره كي حقيقت

حضرت والاعمو فا مورمباحه میں کی کورائے بھی نہیں دیے اور فر مایا کرتے ہیں کہ دائے تواہل تجربہ ہے فی جائے ہیں وعاکرتا ہوں اور یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ آجکل لوگ دائے ویے والے کو نتیجہ کا ذمہ دار بجھتے ہیں اورا گر نتیجہ مرضی کے خلاف ہوتا ہے توالزام دیے ہیں۔ حالا تکہ دائے اور مشورہ ویے کی حقیقت توصرف ہیں ہے کہ دوسرے کواس امر کے متعلق رائے قائم کرنے میں اعانت اور مہولت ہوجائے باقی رائے ای کوخود بی قائم کرنی جا ہے۔

## غير ماہر کاعلاج جائزنہیں

جب تک کوئی ماہر طبیب امتحان لے کرمہارت مناسبت فن کی تقیدیق نہ کروے میں کسی طبیب کے لئے تحریک نبیس کرتا کیونکہ غیر ماہر کوعلاج کرتا جائز نبیس۔

#### بلاضرورت مشقت

حضرت والا ضرورت ميں تو دوسروں كيلئے بہت كھے تعت برداشت فرماليتے ہيں ليكن بلاضرورت اینے كومشقت ميں نبيس ڈالتے۔

## زا کداز حاجت چیزوں ہے وحشت ہوتی ہے

حضرت والا وقناً فو قناً اپنی مملوک چیزوں کا جائز و لیتے رہے ہیں اس میں سے جو چیزیں ضرورت سے زائد نکلتی ہیں ان کواپنی ملک سے خارج فرماتے رہتے ہیں ۔اورفر مایا کرتے ہیں کہ جھے کو زائداز حاجت چیزوں کااپنی ملک میں ہونا بھی موجب وحشت ہوتا ہے۔

## اصول صححه کی پابندی کی ترغیب

حضرت والافر ما یا کرتے ہیں کہ قو اعد ضرور میادراصول سیحے کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ حضور سرور عالم اللہ نے خودا ہے آپ کوان کا ہمیشہ یا بند بنائے رکھا۔

#### تعويذ دينے كاطريقه

حضرت والاجس تعویم میں کوئی آیت تحریر فرماتے ہیں اس کے اوپر سادہ کا غذیمی لگادیتے ہیں۔ تا کہ اس کا بے وضوچیونا جائز ہوجائے اور کسی کوئنگی یا گناہ نہ ہو۔

# آمدني كاچوتهائي حصيصدقات نافله بين

حصرت والا کامیر معمول ہے کہ علاوہ صدقات واجبہ کے اپنی آمدنی کاچوتھائی حصہ ہمیشہ مصارف خیر میں بطورصد قات نافلہ صرف فرمادیتے ہیں۔ع این کاراز تو آبیدومرداں چنیں کنند۔

# كسى پر بیجابار ڈالنایا عہدے کے اثر سے کام لینا

فرمایا کہ کسی پر بے جابار ڈالنایا عہدے کے انڑے کام لیمنا نشرعاً جائز نہیں۔ اگر کسی مسافر عہدہ دار کیلئے تفہر نے کاکوئی ٹھ کاندند ہوتو اس کو مجد میں تفہر نا جائز ہے۔ وہ بہت سے بہت بیکرے کہ چلتے وقت مسجد کے مصارف کیلئے کچھ دیدے اس صورت میں مسجد کا بھلا بھی ہوجائے گا اور مسافر کے قلب پر مسجد کے اندر تفہر نے سے گرانی بھی نہ ہوگی۔

#### سائل کودینے کا طرز

جب کوئی سائل آتا ہے اور حضرت والا کی نیت دوآنے دیے کی ہوتی ہے توبیفرماتے ہیں ۔
دوپیے دے سکتا ہوں تا کداس کو پھر دوآنے کی قدر ہوا در جب تک وہ دوپیے ہی پر اپنی رضامندی طاہر
نہیں کر دیتا نہیں دیتے بعضے بدون کئے چلے گئے تو فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے جا جت مند ہی نہیں ور شددوپیے
کو بھی غنیمت سجھتے کیونکہ دوپیے تیول کرنے ہیں کھی نقصان تو تھا نہیں کچھ نہ بچھ نفع ہی تھا چاہے تھوڑا ہی
سہی۔

#### مآلى اعانت كاطرز

حضرت والا جب كى مالى اعانت كرتے بين تواس كابيت لحاظ ركھتے بين كداس كورش يامفت خورى كى عاوت ند بڑنے بائے۔ اور جب وہ اپنى سب تدبير بين ختم كر چكتا ہے اور پھر بھى اس كواحتياج باتى رائتى ہے اس وقت اعانت فرماتے بين اور وہ بھى داشتہ داشتہ تا كدايك ساتھ بے فكرى ند انفاس عيلى صحيح ہوجائے اور جو پچھے ہاں کی ول سے قدر ہو۔ کیونکہ بے فکری سے نفس کے اندر بہت سے رز اکل ہیدا ہو ، جاتے ہیں لیکن خود ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بقدر حاجت اس کے پاس پہو نچتار ہے چنا نچہ اگروہ مجھی پچے قرض ما نگل ہے تو اس مقدار سے کسی قدر کم وے کرفرماوستے ہیں کہ بیہ ہمہ ہے اس کے اوا کرنے کی فکرنہ کرنا کسی موقع پر کی کوبھی اس طرح پورافرماد ہے ہیں۔

دين كاعقل برغلبه

حصرت والامصالح کے مقابلہ میں ردوقبول خلق یا رسی لحاظ ومروت کاؤرہ برابر خیال نہیں کرتے یے خرض حصرت عقل کو ہمیشہ اپنی طبیعت پر غالب رکھتے ہیں اورای طرح دین کوعقل پر۔اور بیو ہی کرسکتا ہے جو بڑاصا حب تمکین اورا بوالحال ہو۔

مصارف خير

اگرکوئی بڑی رقم مصارف خیر کیلئے آتی ہے تواس کا حساب بھی رقم سیجنے والے کے پاس ارسال فرمادیتے ہیں لیکن اگر کوئی خود حساب طلب کرتا ہے تو خوداس رقم ہی کو میتحریر فرما کرواہی فرمادیتے ہیں کہ جس کوہم پراطمینان نہیں وہ ہم سے میہ خدمت ہی کیول لے۔

مدارس ديو بندوسهار نيور

حضرت والا کا کئی سال ہے ہیہ معمول ہے کہ اختیاری رقوم میں سے بشرط مخبائش کتا ہیں خرید کرمدارس دیو بندوسہارن پور میں ہمجواد ہتے ہیں۔ استغداد مملی پیدا کرنا

ظلباء کے نقع کیلئے یہ بھی فرمایا کرتے ہیں بس تین چیزوں کاالتزام کرلیس پھرچا ہے بچھ یا در ہے یا نہ رہے میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ استعداد علمی بیدا ہوجائے گی اول توسبت کا مطالعہ کریں پھراستاد ہے ہی کہ استاد ہے کہ کہ استعداد علمی بیدا ہوجائے گی اول توسبت کا مطالعہ کریں پھراستاد ہے ہم کہ کر پڑھیں پھرا کی مرتبہ اپنی زبان سے تقریر کرلیں اور ایک چوتھی بات درجہ استحسان میں ہوہ یہ کہ آمو ختہ بھی بالالتزام پڑھتے رہا کریں۔ بس پھر نہ دینے کی ضرورت نہ بھت کرنے گی۔

انفاس ميسن سيسن سندوم

## نظافت كاطرزا بتمام

اگر کسی گیڑے یا انگلی وغیرہ پر سیائی وغیرہ کا کوئی ذراسا بھی واغ دھبہ پڑجا تا ہے۔ تو حضرت والا کو وہ اس قدر بدنما معلوم ہوتا ہے کہ اس کوفوراً خاص اہتمام کے ساتھ دھوتے ہیں۔ اس طرح جس زمانہ میں زکام ہوتا ہے رومال کے ایک کوشہ میں گرہ لگا لیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اس طرف کے گوشہ میں تاک صاف فرماتے رہے ہیں تاکہ کل رومال آلودہ نہ ہواور جو گوشہ آلودہ ہوا ہے بس وہی آسانی کے ساتھ دھولیا جائے۔

#### تناسب اورتر تيب كاامتمام

فرمایا کہ مجھ کو تناسب اور تر تنیب کا اتناا ہتمام ہے کہ استنجائے ڈھیلوں میں بھی جو سب سے بڑا ہوتا ہے پہلے اس کواستعمال کرتا ہوں کھراس سے چھوٹا کھراس سے چھوٹا۔

## كھانے پینے كاطرز

اگرکوئی آبخورے میں بہت ساپانی بھر کرلاتا ہے تو جب اس کو کم کرادیتے ہیں تب پہتے ہیں ورندایسی وحشت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابھی نہیں بیاجا تا کسی کا جھوٹا کھانانہیں کھا سکتے جھوٹا پانی نہیں پی سکتے۔ البتة ساتھ کھانے میں انقباض نہیں ہوتا۔

## تحسى كيمعمولات كي تفتيش كاعبث ہونا

کسی صاحب معمولات کے معمولات کی تغییش عبت ہے کیونک اتباع امتی کے افعال کانہیں ہوتا صرف انبیا علیم السلام کے افعال واقوال متبوع ہیں تاوقتیکہ کوئی تخصیص کی دلیل قائم نہ ہو۔ یا جس کے افعال کے اتباع کاسنت ہیں امروار دہوا ہوجیے حضرات خلفاء راشدین یا اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مثلاً غرض باستھناء مذکور غیرنجی کی تعلیمات قولیہ کا اتباع ہوتا ہے نہ کہ اس کے معمولات فعلیہ کا ۔ کیونکہ ممکن ملکہ غالب ہے کہ اس کے معمولات فعلیہ اس کی خصوصیات میں سے ہوں اوروہ اتباع کر نیوالے کے مناسب حال نہوں۔

## حضرت والاکی زیادہ نظراصلاح ملکات پرہے

فرمایا کہ میری نظر ملکات پر ہوتی ہے افعال پڑئیں ہوتی کیونکہ افعال توارادہ بدلنے پر ایک مند میں درست ہو سکتے ہیں لیکن ملکات کی اصلاح برسوں میں بھی ہونا مشکل ہے مثلاً بے نمازی توارادہ بدلنے پرایک مند میں نمازی ہوسکتا ہے لیکن کبر کا برسوں کے مجاہدوں میں بھی زائل ہونا مشکل ہے۔

#### حضرت والاكي تقييحت كامنشاء

فرمایا کہ میں جو بچھ کسی کو کہتا ہوں الجمدیللہ ول سوزی اور خیرخوا ہی ہے کہتا ہوں تحقیر یا نفرت ہے نہیں ۔اس کے افعال کوتو براسمجھتا ہوں لیکن اس کی ذات کو برانہیں سمجھتا۔

## خاتمه بالخير

فرمایا که حضرت حاجی صاحبؓ کے سلسلہ کی میہ برکت ہے کہ جو بلاواسطہ یا بالواسطہ حضرت سے بیعت ہواس کا بفضلہ تعالی خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض متوسلین گومر بیر ہونے کے بعد ونیاوار ہی رہے لیکن ان کا بھی خاتمہ بفضلہ تعالی اولیا ءاللہ کا ساہوا۔

#### از داج محتر مات کے متعلق عدل

فرمایا کہ بیں تو ایک کی باری میں دوسری کا خیال لا ناہمی خلاف عدل سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے اس کی طرف توجہ میں کمی ہوگی جس کی باری ہے اور سیاس کی حق تلفی ہے۔

#### ازواج کے ساتھ برتاؤ کا طریق

فر مایا که اگرعورت مهرمعاف بھی کرد ہے تب بھی مرد کی غیرت کا مقتضا یہی ہونا جا ہیئے کہ وہ پھر بھی مہرادا کردے اپنی بیویوں کے ساتھ خود ہی احسان کرنا زیباہے نہ کہ الٹاان کا احسان لیما۔

#### حسن معاشرت

حضرت والا اپنے گھروں میں بہت ہی نرمی اوراطف و بے تکلفی کابرتاؤ فرماتے ہیں یہاں یک کہ بعض اوقات پیرانی صاحبان حضرت والا کے گھر میں تشریف لانے کے وقت اگر کسی کام میں مشغول ہوئمیں تو حضرت والانے نہایت لطف آمیز لہجہ میں فرمایا کہ ہم تو دن بھر کے کام کے بعد سیکھے مشعول ہوئمیں میں مسا تھکائے تھوڑی دہر کے لئے اپنے دہاغ کوراحت دینے کی غرض سے تہرارے پاس آتے ہیں اور تم اس وقت بھی اپنے کام میں لگی رہتی ہو۔

#### تواضع

ایک بارحضرت والا نے فرمایا کہ میں تو بعض اوقات چو لئے ہی کے باس بیٹھ کر کھانا کھا لیتا موں اور بوفت ضرورت یانی کا گھڑ ابھی اٹھا کرر کھودیتا ہوں۔

## حسن معاشرت وبيعلقي

حضرت والا جب تک گھروں میں رہتے ہیں بے تکلف اور ہشاش بشاش رہتے ہیں ۔ مخد دمیت کی شان ہے نہیں رہتے اور گھروالوں کی المرف ایسے ملتفت رہتے ہیں جیسے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہولیکن جب تھیوڑی دیر بعد پھر خانقاہ میں تشریف لاکرمشغول بمشاغل دیدیہ ہوجاتے ہیں تو پھر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا کس ہے بچھلت ہی نہیں۔

## برمحل كابوار بواحق اداكرنا

حضرت والا ہرموقع اور کل کا پوراپوراحق اوافر ماتے ہیں لیکن اصل تعلق صرف اپنے محبوب حقیقی ہی ہے ہے چنانچہ کسی خاص غلبہ میں ایک باربطور داز کے فرمایا کہ بعض اوقات تو تعلقات ہے اس قدر وحشت ہونے گئی ہے کہ موصد اور خطرہ ہی کے درجہ میں ہوتا ہے لیکن بیرخیال ہونے لگتا ہے کہ بیر چوتھوڑ ا بہت تعلق گھر والوں کالگا ہوا ہے بیمی ختم ہوجائے لیکن میں اس وسوسہ کے آئے ہی فورا ان کی ورازی حیات کی بہت تعلق گھر والوں کالگا ہوں تا کہ اس کا تدارک ہوجائے اور کی ضرر کا حمال ہمی مدر نے ورازی حیات کی بہت تعلق میں اوقات قوت خیالیہ سے بھی دوسرے کو ضرر ہیو نچے جاتا ہے۔

#### اہل کے ساتھ حسن معاشرت کی تا کید

حضرت والا ہو یوں کے ساتھ سلوک کرنے کی عام طور سے بہت تا کید کرتے رہے ہیں کہ عور تمل ہجاریاں ہر طرح بس شو ہر کے رحم پر ہوتی ہیں ۔سوائے شو ہر کے اوران کا کون ہوتا ہے لہٰذا مبر حال رحم ہی کابر تاؤ کرنا چاہیئے۔اور ہندوستان کی عور تمس توعمو ما اسپے شو ہر کی فدائی ہوتی ہیں ان کے

انغائن عليلي ------ هنه دوم

اوپرتشد د تو اور بھی ہے رحی ہے اور عمو ماعفیف بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے حوریں جن کے صفت قرآن مجید میں قاصد ات المطوف فرمائی گئی ہے چنانچ مردوں میں تو نامحرم کے دسوسوں سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوا در شریف عور تیں قریب سب ہی ایسی ہیں کہ ان کو بھی عمر بحر کسی غیر مرد کا دسوسہ تک نہ آیا۔ اہل کے راحت و عافیت کا بے حد خیال اللے کے راحت و عافیت کا بے حد خیال

حضرت والاکوائے دونوں گھروں کی راحت و عافیت کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے چنانچہ دونوں کی بیاریوں کے علاج کیلئے متعدد بار ہرتم کی تکلیفیں اور انجراجات برداشت فرما کر دوردور کے شہروں میں خودا ہے ہمراہ لے گئے اور بعض دفعہ زیانے شفا خانوں میں بھی تھہرا کر ان کا علاج کرایا اور باہر میدان میں خیمہ نصب کر کے اس میں قیام فرمایا۔

ادائے حقوق اہل وحفظ حدود

ایک بار حضرت بڑی بیرانی صاحب منظلها حجت پرے گر بڑیں اس وقت حضرت والا خانقاه میں فجر کی سنیں پڑھ رہے تھے ای دوران اطلاع ہوئی حضرت والا نے فورا نیت تو ڑوی اور گھر تشریف میں فجر کی سنیں پڑھ رہے تھے ای دوران اطلاع ہوئی حضرت والا نے فورا نیت تو ڑوی اور گھر تشریف لا کرنماز لے جاکران کی تیارواری فرمائی ۔ جب سب ضروری انتظامات فرما چکاس وقت واپس تشریف لا کرنماز فجرادا کی ۔ ایسی حالت میں نیت تو ڑویناواجب تھا۔ کے مافی الدر المحتار باب ادر اک الفریضة بحب الفطع لنحو انجاء غریق او حدیق۔

ف: سِحان الله کیااوائے حقوق اور حفظ حدود ہے در نہ زاہدان خشک تو نماز تو در کنار ایسے مواقع پر وظیفہ بھی جھوڑنا خلاف زہد بچھتے ہیں جوسراسر صدود شرعیہ ہے تجاوز ہے۔ ہیو لیوں کی آسائش کی فکر

حضرت والا نے اس بناء پر کہا ہے بعد بھی ہو یوں کی آسائش سنت ہے چنانچہ (تر ندی کی اللہ منت ہے چنانچہ (تر ندی کی الکہ حدیث مرفوع میں اس کی تصریح بھی ہے اور نیز امرطبعی بھی ہے ) این بعد اپنی دونوں از واج متحر مات کی کفالت کیلئے اپنے بہت ہی خاص مخصوصین کو بعنوان عام وصیت بھی فر مائی ہے۔

انفاس عيسيٰ حصه دوم

#### حفظ حقوق بصفائئ معاملات امانات كانتحفظ

حضرت والا كودوس كے حفظ حقوق كاغايت درجه اہتمام ہے أوربيد حضرت والا كے خصوصيات خاصديس سے جنائيدا كربھى تھوڑا سابھى مسجد كاگرم پائى وضوسے نج جاتا ہے تواس كوبھى سفادہ ہى بيس جاكر ڈال آتے ہيں تاكم مسجد كااتنا سامال بھى ضائع نہ جائے۔ اى طرح حضرت والا كو صفائى معاملات اورامانات كوخلط سے محفوظ ركھنے كابڑا اہتمام ہے۔

## تعليم دين کی وصيت

وصیت فرمانی کہ میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اورسب مسلمانوں کوعموماً بہت تا کید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولا و کوتعلیم کرانا ہر مخص پر فرض عین ہے خواہ بذر بعد کتاب ہو یا پذر بعد صحبت بجزاس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دیدیہ سے حفاظت ہو سکے جن کی آج کل بے حد کثرت ہے اس میں ہرگر عفلت یا کوتا ہی نہ کریں۔

#### طلبا كووصيت خدمت والل الله كي صحبت

وصیت فرمانی که طلبا کووصیت کرتا ہوں کہ نری درس و تدریس پرمغر در نہ ہوں اس کا کار آمد ہونا موقو ف ہے اہل اللہ کی خدمت وصحبت ونظر عنایت پر۔اس کا التزام نہایت اہتمام ہے رکھیں یے عنایت جن و خاصان جن

#### وصاياعامه

فرمایا که دینی و دنیوی معنرتول برنظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کامشورہ دیتا ہوں ۔

(۱) شہوت وغضب کے مقتنا پڑمل نہ کریں۔ (۲) بے مشورہ کوئی عمل نہ کریں۔ (۳) کثر ت اختلاط فلق بلاضر درت شدیدہ و بلامصلحت مطلوبہ اور خصوصاً جب کہ دوئی کے درجہ تک پہونے جائے۔ پھر خصوص جب کہ ہر کس وناکس کوراز واربھی بنالیا جائے نہایت مفتر چیز ہے۔ (۴) اس طرح کثرت کلام اگر چہ مباح کے ساتھ ہو یخت معتر ہے (۵) غیبت قطعاً جھوڑ دیں (۲) بدون بوری رغبت کے کھانا ہر گزنہ کھا کیں۔

انقاس عيسني . \_\_\_\_\_ خشه دوم

(۷) بدون بخت تقاضه کے جمبستر ندہوں۔ (۸) بدون مخت حاجت کے قرض نہ لیں۔ (۹) فضول خرچی کے پاس نہ جا کمیں ۔(۱۰)غیرضروری سامان جمع نہ کریں ۔ (۱۱) سخت مزاہتی وتندخو کی کی عادت نہ ڈ الیں \_ زفق اور ضبط اور تحل کواپنا شعار بنا کیں \_ (۱۴) ریا وتکلف سے بہت بجیں اقوال واقعال میں بھی طعام ولباس میں بھی۔ (۱۳) مقتداء کو جا ہے کہ امراء سے نہ برخلقی کرے اور نہ زیادہ اختلاط کرے اور نہ ان کوچتی الا مکان مقصود بنائے بالخصوص دینومی نفع حاصل کرنے کیلئے (۱۴۴) معاملات کی صفائی کودیا نات ہے بھی زیادہ مہتم بالثان سمجھیں (۱۵) روایات وحکایات میں بے انتہا احتیاط کریں۔ اس میں بڑے ہڑے دیندارفہیم لوگ ہےا حتیاطی کرتے ہیں خواہ سمجھنے میں یافقل کرنے میں ۔(۱۲) بلاضرورت بالکلیہ اور ضرورت میں بلاا جازت وتبحویز طبیب حاذق شفق کے کسی قتم کی دوا ہرگز استعال نہ کریں ۔ (۱۷)زبان کی غایت درجہ ہرفتم کی معصیت ولا یعنی ہاتوں ہے احتیاط رکھیں۔ (۱۸) حق پرست رہیں اینے قول یر جمود نہ کریں ۔ (۱۹) تعلقات نہ بڑھا کیں ۔ (۲۰) کئی کے دنیوی معاملہ میں دخل نہ دیں۔ (۲۱) حتی الا مکان د نیاد ما فیباے جی نہ لگا تھی اورکسی وقت فکر آخرت سے غافل نہ ہول۔ (۲۲) ہمیشدایس حالت ميں رہيں كما كراى وقت پيام اجل آجائے تو كوئى فكراس تمنأ كامقتضى ندہو لمبو لا احسر تسنى الى اجل قريب فاصدق واكن من المصالحين اور مروقت مهمجيس كمثايد بميل نفس نقس والسيس بوداورعلي الدوام دن کے گناہوں ہے تیل رات کے اور رات کے گناہوں ہے قبل دن کے استغفار کرتے رہیں اورحتی الوسع حقوق العباد ہے سبکدوش رہیں۔ ( ۲۳) خاتمہ بالخیر ہونے کوتمام نعمتوں ہے افضل واکمل اعتقاد رکھیں اور ہمیشہ خصوصا یانچوں نمازوں کے بعد نہایت کجاجت وتفنرع ہے اس کی دعا کیا کریں اورا بمان حاصل يرشكركياكرين حسب وعده لسنن شكوتهم لازيد نكه سيبحى أعظم اسباب ختم بالخيرسة

#### ترك فضول كامعيار

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ترک فضول کا معیار کیا ہے۔ فرامایا کہ بیامراجتہادے بہ دیکھا جائے کہ اگر بیہ بات ہم نہ کہیں گے تو اس سے اپنایا دوسرے کا خفیف یاشد بدد نبوی یاد بی ضرر ہوگا الیمی بات تو کہی جائے اور جوالیمی نہ ہونہ کمی جائے۔ابتداء میں یہی معیار ہے۔

انفاس ميسل \_\_\_\_\_ حضه دوم

# تفري طبع كيلي كلام كرنا فضوليات ميس داخل ب

انہیں صاحب نے دریافت کیا کہ احباب سے تفریح کیلے کلام کرنا ہے بھی فعنولیات میں داخل ہے یااس کی اجازت ہے اگر اجازت ہے تو کس حد تک فرمایا کہ اوپر کے معیار سے تو ظاہر اخارج ہے کیاس کی اجازت ہے اگر اجازت ہے تو کس حد تک فرمایا کہ اوپر کے معیار سے تو ظاہر اخال ہے کیاس کی الکیے ترک سے اکثر طبائع میں ملال وکلال کی کیفیت پیدا ہوئے ہے فتوروکسل کا اختال قریب ہوسکتا ہے جوا کیک خفیف ساضرر ہے۔ باتی حداس کی ہے ہے کہ ایسے وقت اس کوچھوڑ ویا جائے کہ اس کا کسی قدراشتیا تی طبیعت میں رہ جائے۔

## ز دائد تصوف کی طرف التفات نه ہو

ایک سالک نے ذکر کا اثر وتصور شیخ کے عدم استقلال کی شکایت لکھی تھی تحریر فرمایا کہ ان چیز ول کومتصود سے وہ نسبت ہے جیسے باغ کی گھاس پھولوں سے کداگر بالکل بھی نہ ہوتو باغ کی روح میں کوئی نمی نبیں بلکہ بعض اوقات جب بڑھ جاتی ہے تو کا نبے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ کام میں گئے رہیے اوران زوائد کی طرف اصلاً النفات نہ سیجے۔

## ارادہ غیبت کے وقت کف لسان مطلقاً احسن ہے

ایک سالک نے لکھا کہ اب کی جگس میں کی نسبت کوئی ایس بات کہنے کارادہ پیدا ہوتا ہے جوغیبت میں داخل ہو سکتی ہے تو فوراً پہ تصور ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس ہے معاف کرانا پڑیگا پہ تصور آتے ہی زبان رک جاتی ہے بسااہ قات بولنا شروع کرتا ہول ساتھ ہی وہ تصور بھی پیدا ہوجا تا ہے اور بجائے اس بات کے کوئی دوسری بات کہدویتا ہول فرمایا کہ اس سے اور اس سے احسن سے ہے کہ دوسری بات محمی نہ کہ خاموش ہوجا تیں اس میں نفس کا زبر بھی زیادہ ہے نیز دوسرول کیلئے سنبیہ ہے کہ جب کلام کانا مناسب ہونا متحضر ہوجائے اس طرح سے دک جانا جا ہے۔ دوسری بات کی طرف نعقل ہونے میں یہ تعمین جونفع متعدی ہے۔

#### غائبين كىغيبت كأتدارك

ا یک سالک نے دریافت کیا جن لوگوں کی غیبتیں پہلے ہوچکی ہیں اوران میں ہے بہتوں کے

انفائل نيسل حصر وم

متعلق اب یادبھی نہ ہوگا اور بہت ہے لوگ دوسری جگہ کے ہوں سے بیاان کی وفات ہو پیکی ہوگی اس کے متعلق کیا کروں فرمایا اپنے ساتھ ان کیلئے استغفار ایک حدیث میں وارد ہے غالبًا ابوداؤ دکی روایت ہے۔ فرمایا کہ سالک کوہمت ہے کام لیٹا چاہیئے نرے ندم وتمنی ہے چھیس ہوتا۔

# يمسوئي كمختصيل مين دونلطيان

ایک سالک نے لکھا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ یکسوئی ودلجمعی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہوجائے تحریر فرمایا کہ گوحضور اختیاری نہیں لیکن احضار اختیاری ہے جس قدر وسع میں ہوخواہ اس پرحضور مرتب ہویا نہ ہو۔اس میں دوغلطیاں ہوتی ہیں ایک احضار کا قصد نہ کرنا دوسرے حضور کا قصد کرنا۔

# عارف بھی دعا کی اجابت سے ناامیز ہیں ہوتا

حسرات صوفیہ کا یہ خاص نداق ہے کہ وہ دعا کی اجابت سے بھی نا امیر نہیں ہوتے بعض اہل اللہ بعض امور کیلئے تیس سال تک برابردعا کرتے رہے ۲۳ سال کے بعد اجابت کاظہور ہوا ان کو اجابت دعا کا یقین تھا اس لئے برابردعا میں گئے رہے۔ گرعام کو گول کی عادت یہ ہے کہ چندروز دعا کرکے جب قبول کے آٹار نہیں ویکھتے گھبرا کردعا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں بچھ لیتے ہیں کہ ہم قبول دعا کے اہل نہیں مسلمانوں نے جہاں اپنی کا میابی کے دوسر ہے طریقوں سے تعافل برتا ہے افسوس ہے کہ وہ دعا جسی بہل چیز ہے بھی تعافل برتا ہے افسوس ہے کہ وہ دعا جسی بہل چیز ہے بھی تعافل برتا ہے افسوس کے لئے دعا تی کرتارہے اور برابر اس میں لگارہے تو ان شاء اللہ تعالی بچھ دنوں کے بعد آٹار قبول نظر آجا کیل گئے دنوں کے بعد آٹار قبول نظر آجا کیل گئے فاعتبر و ایآ اولی الابصار

#### دعا كاطريقه

حضرات فقہاءاورصوفیہ دونوں نے فرمایا ہے کہا گرچہ دعامیں ادعیہ ماثورہ کا اختیار کرنا افضل ہے گراس کی پابندی کی ضرورت نہیں اگر کسی وقت کسی بات کے لئے اپنی زبان میں اپنے محاورہ میں دعا کرنے کودل جا ہے تو بے تکلف جس لفظ ہے جا ہے وعا کرے بس اتن بات کی رعایت ہے کہ حرام چیز کی دعا نہ ہواور حدود سے تجاوز نہ ہو۔

انفاس میسیٰ ۔۔۔۔ ۱۷۱ ۔۔۔ دوم

#### واصل کواصل فرحت محبوب کے خطاب سے ہوتی ہے۔

#### عارف طالب دنيانهيس موتا

عارف طالب و نیانیس ہوتا۔ زہراس طریق کا پہلاقدم ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دل سے و نیا کی محبت اور طلب نکل جائے عارف طالب و نیانیس ہوتا طالب آخرت ہوتا ہے اور بھزرضرورت کب و نیاز ہدکے قلاف نہیں بلکہ مامور ہے۔ اور بلاطلب کے زیادہ ال جائے تواس کا لے لیما بھی زہد کے فلاف نہیں کیونکہ صحابہ میں بعض اغنیا ، بھی تھے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تھا گروہ طالب و نیانہ سے فلاف نہیں کیونکہ صحابہ اس کو تبول کر لیا اور مصارف فیر میں صرف کیا کے ساجاء فی السحدیث من ایوب علیه السلام حین اصطر علیه جرادمن ذهب فجعل یحدو ہ فی ثوبه وقال له ربه الم اغنک عن هذا قال بلی یارب و لاکن لاغنی لی عن بر کتک

## دین میں ایجاد کی دونشمیں ہیں

ایک احداث فی الدین اورایک احداث للدین اور به کی احداث الله ین اول بدعت ہے اور دوسری قشم کسی مامور بہ کی سخصیل و تکمیل کی تدبیر ہے ۔ خود مقصود بالذات نہیں لبذ ابدعت نہیں ۔ سوطریق میں جوالی چیزیں ہیں بیہ سب تد ابیر کے درجہ میں ہیں سواگر طبیب جسمانی کی تد ابیر کو بدعت کہا جائے تو رہمی بدعت کہا ائی جاسکتی ہیں ور نہیں ۔

#### غلوفی الا دب جانبین کا بذارہ ہے

فرمایا کہ بعض کوادب میں بھی بہت غلو ہوتا ہے میں جا ہتا ہوں کہ سب بے تکلف ہوکر رہیں اور اس کے ساتھ اپنی راحت کا بھی خیال رکھیں اور میری راحت کا بھی۔ اس سے آگے بڑھنا اچھانہیں معلوم ہوتا اور جانبین کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔

## صحبت کامل انسیراعظم ہے

فرمایا کہ کال کی صحبت اسیر اعظم ہے دیکی لیجئے حصور اللہ کی صحبت کی برکت سے سحابہ کرام ا

#### حضوراً ئينه جھي ہيں

فرمایا حضور الله کو جو محض خواب میں دیکھے وہ حضور ہی ہوتے ہیں مگر ہیات وحالاً ت کا اختلاف اس لئے ہوتا ہے کہ حضور آئی میں ایک شخص نے حضور گوخواب میں حقہ پینے دیکھا۔ میں نے اختلاف اس لئے ہوتا ہے کہ حضور آئینہ ہی ہیں ایک شخص نے حضور گوخواب میں حقہ پینے دیکھا۔ میں نے کہا تم ہے نے اپنی حالت تم کونظر آئی۔

حضور کی زیارت خاتمہ بالخیر کی علامت ہے

فر ما یا کرجضور کی زیارت جس کوخواب میں ہوجاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیں حضور سیالیت عقیصے کی زیارت مثالی علامت خاتمہ بالخیر کی ہے۔

فرمایا که کامل اجماع خاطرتو د کراللہ ی ہے ہوتا ہے اللہ تعالی تو فیق بخشے۔

## قرآن مجیدایک برے حاکم کا کلام ہے

بعض مقامات برقر آن مجید میں ربط کا نہ ہونا تصنیفات کا سارنگ نہ ہوتا۔ متعارف مناظرہ کارنگ نہ ہوتا۔ متعارف مناظرہ کارنگ نہ ہوتا۔ کفار کے ساتھ موسین و مطیعین کاؤکر ہوتا اور دونوں کارنگ بالکل مختلف ہوتا ایک کااثر دوسرے پرنہ ہوتا دلیل ہے کہ قرآن مجید ایک شفیق اور بڑے حاکم کا کلام ہے جوانفعال سے منزہ ہیں کی مصنف اور ناقعی بالقدرت کا کلام ہیں۔

#### اہل انلہ کے احوال

 کداگرل گیا توشکر، ندملاتو ہی کوبھی نعت مجھ کر صبر۔اور عبدیت کی وجہ سے وہ حاجت کی ہر چیز مانتگتے ہیں کہ ایکن اگرکوئی چیز ند مطر تو اس پر بھی راضی رہتے ہیں کہ بیدہارے کئے فعت ہے۔ان حضر است کو کسی لعت کی طلب ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے واسطے کہ جمعیت قلب میسر ہوقلب کو پریشانی نہ ہوتا کہ اطمینان کیساتھ کام میں گئیں۔ای لئے ان حضر ات کے یہاں جمعیت قلب کا بڑا اہتمام ہے۔ ان حضر ات کے یہاں جمعیت قلب کا بڑا اہتمام ہے۔ ان حضر ات سے یہاں جمعیت قلب کا بڑا اہتمام ہے۔

حضور سرور عالم الله الله المحافظة كوجهيت قلب امت كالهتمام تفاحضور الله سال بحركا سامان ازوائ كوعظا فرمادية بقد كوحضور كى جعيت اس پرموقوف نه تقى مخرحضور نے اپنے غذاق مبارك كے خلاف صرف بهارى رعابت كى اورائيا كركے اس تعلى كوچائز ہے آ مے برد ها كرسنت بناديا كديمرى امت كودنيا ميں بھى وين كا تو اب ہے كيونكد اجاع سنت تو دين ہے كياا نجا ہے شفقت كى كدہم نالاتقوں كى رعابت سے سال بحركا خودا نظام فرمايا جس سے مقصور يہ تھا كدامت كوابيا كرنے سے جعيت قلب حاصل ہو اور حضور كى برفعل ميں بھى شفقت ہے كيا يہ شفقت ہے كيا يہ شفقت ہو كار سارى سارى رات كرے ہوكر امت كوابيا كرنے سے جعيت قلب حاصل ہو اور حضور كى برفعل ميں بھى شفقت ہے كيا يہ شفقت نہيں ہے كدا تب سارى سارى رات كرے ہوكر امت كى سفارش كرر ہے ہيں حتى كدا ميں اركى رات كور مرابك پر درم بھى آ گيا۔

ہرنعمت کی قدر کرنا جاہیئے

فرمایا کہ میں خود مال کوخدا کی نعت سمجھ کراس ہاتھ میں جوتانہیں لیتنا جس میں روپیہ ہوتا ہے۔
پھر فرمایا کہ نعت کی تحقیر کاکسی کو کیا حق ہے ۔ نعمت وہ چیز ہے کہ جمارے یہ سارے لیے چوڑ ہے دعویٰ
کمالات کے اور سارا طنطنہ جمجی تک ہے جب تک کہ انہوں نے اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے ور ندایمان
کا سنجھانا بھی مشکل تھا۔

گھرعلیحدہ بنالینامناسب ہے

فرمایا که جعنرت حاجی صاحبؓ نے خود مجھ سے فرمایا تھا کہ گھر علیمدہ بنالینامناسب ہے اس کی ضرورت ہے کہ اپنا کوئی جدا لھ کا ندہو۔

اتفاس ميسنى ------ حقيد دوم

# دوزخ مومن کے لئے موجب تطہیر ہوگی

تظہیرمومن کاطرز مختلف ہوگا کفار ہے ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ایسے رحیم وکریم ہیں کہا گرکوئی مومن دوزخ میں بھی جائے گا توؤہ دوزخ بھی دومرے نوع کی ہوگی یعنی کفار کے لئے تووہ جیل خاند ہے اورمسلمان کے لئے حمام ہے اور بعض مونین کانور ایمان تو اتنا قوی ہوگا کہ بل صراط بران کے گذرنے کے وقت آگ کیے گی اسرع یا مومن فان نورک اطفا ناری اے مومن جلدی گذر جا کیونکه تیرے نو را بمان کی وجہ ہے میں محنڈی ہوئی جاتی ہوں \_اگر تو ذرائھ ہر گیا تو میں یہ ہو جاؤل گی ۔ اوربعض ضعیف الا بمان جودوز خ میں جائمیں گے بھی توان کا جانا تز کیہ دتطہیر کے لئے ہوگا۔ یعنی کفار تو دوزخ میں تعذیب کیلئے بھیجے جا کیں گے اور مسلمان تہذیب کیلئے۔ جب یہ ہے تو تم ملے کیلے ہوکر کیوں جاتے ہو یاک صاف ہوکر جاؤ۔ بھرحمام کی صورت بھی دیکھنے میں نہآئے گی۔ نیز ایک تفاوت دوزخ میں مومن اور کا فر کا کشفی ہے ہے کشف شیخ ا کبڑے کہ مومن دوزخ میں سوئمیں گے بھی اورخواب میں دیکھیں گے کہ جنت ہے حور میں قصور ہیں ۔اور پیکر ناایسا ہوگا کہ جیسے کلورا فام سنگھا کراپریشن کیا جاتا ہے۔ اس لئے دوزخ میں مومن کوموت کی ہی حالت دے دی جائے گی۔البتہ جنت میں نیند نہ ہوگی کیونکہ یہ نیند مشاہ موت کے ہے اور جنت میں موت ہے نہیں۔ بہرحال دوزخ مومن کے لئے مطہر ہے تو بعض اوقات تطهیرمولم بھی ہوتی ہے۔ دیکھے بعض میل تواہیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے یانی ہے دور ہوجا تا ہے اور بعض گرم یانی سے اور بعض بدون صابن نگائے دورنہیں ہوتا۔ اور بعض بدون بھٹی پرچڑ ھائے نہیں جاسکتا۔ مختدے یانی سے مرادتوب ہے۔ گرم یانی سے مراد بہاری وحوادث ہیں ۔ صابن سے مرادموت ہے بھٹی ے مراد دوزخ ہے۔ بس مومن کا دوزخ میں جانامیل کچیل داغ دھیہ ہے یاک صاف ہونا ہے یہاں کی آگ میں بھی تطهیری خاصیت رکھی گئی ہے۔و کیھئے جینے گو ہرنا یا ک مگر جل کررا کہ ہوکر یاک ہوجاتا ہے۔ ات طرح تم بھی خدا کی محبت اورعشق میں جل کرفنا ہو جاؤ مٹ جاؤ۔ سوختہ افروختہ ہو جاؤ پس پاک صاف ہوکر پہنچو۔ای کوفر ماتے ہیں \_

افروختن وسوختن و جامه دربیرن پروانه زمن شمع زمن گل زمن آموخت

نفائ ميل محمد حقد دوم

#### جنت میں داخلہ

فر مایا کفس ایمان پر بھی دخول جنت ہوجا تا ہے۔ بید دسری بات ہے کد دخول ادنی شہو۔ کالجول کے مدرسین

فرمایا که اکثر اسکولوں اور کالجوں کے مدرسین اور ماسٹرون کی عقلیں کڑے ہی چھین لیتے ہیں \* خدا کی تعمتیں

فرمایا کہ یہ نعتیں بھی خداکی ہیں ان کاطبخانحبوب ہونا برانہیں مگرمنعم حقیقی اللہ ورسول سے احب بینی زیادہ محبوب ہونا براہے۔

## فرح شكر وفرح بطركا تفادت

فرمایا کرنعتوں برشکر کے طور پرخوش ہونا یعن خدا کے فضل ورحمت ہونے کی حیثیت سے اس
پرخوش ہونا بیتن ہے منعم کا جس کے متعلق ارشاد ہے قبل بیف حضل السلہ و ہو حدمته فبدالک فلیفو
حسو این فرح شکر ہے جو محود ہے اور ایک فرح بطر ہے یعن خود ذات نعمت پرناز کرنا بینا شکری ہے منعم کی
اور اس کا سب بیہ ہوتا ہے کہ قلب میں نعمت کے زوال کے احتمال کا استحضار نہیں رہتا اس کے متعلق ارشاد
اور اس کا سب بیہ ہوتا ہے کہ قلب میں نعمت کے زوال کے احتمال کا استحضار نمیں رہتا اس کے متعلق ارشاد
اور اس استحضار زوال کے بعد جوفر ت کی کیفیت قلب میں رہ جا گیگی وہ میں شکر ہے۔
اور اس استحضار زوال کے بعد جوفر ت کی کیفیت قلب میں رہ جا گیگی وہ میں شکر ہے۔

## فرح بطركوفرح شكربنانے كاطريقنه

فرمایا که جس وقت نعمت برناز کاوسوسه ہوتواس وقت اس کامراقبہ کرو کہ اس پرہاری کیاقدرت ہےتواس مراقبہ سے فرح بطرجا تارہے گافرح شکر باتی رہے گا۔

## بے نتیجہ خیالات طریق میں رہزن ہیں

قرمایا کہ انسان کوچاہیے کہ کام میں لگارہے کہ بے نتیجہ فکروں میں نہ پڑے مثلاً میہ کہ معصیت ہوگئ تھی اس ہے تو یہ بھی کرنی تھی معلوم نہیں وہ قبول ہوئی یانہیں۔ آخراس سے کیافا کدہ کہ اگر کسی وقت زیادہ پریشانی ہوتجدید تو بہ کرے اور پھر کام میں لگ جائے۔ مطلب میہ کہ آگے چلنے کی فکر کرے بے نتیجہ خیالات میں وفت صرف ندکر ہے اعمال میں وفت صرف کر ہے اس طرح یہ خیالات مصر ہیں کہ میں کال ہوایا تہیں ۔ میں جو بچھ ہوایا نہیں غرض ہے نتیجہ خیالات اس طریق میں رہزن ہیں ۔ کام کرنیوا لے ایسے چیز وں کوکب و کیھتے ہیں ۔ان کی تو شان ہی جدا ہوتی ہے۔

## تعويذ مين عقيده كي خرابي

ایک محض نے عرض کیاروزگار کیلئے ایک تعوید دید بیخے فرمایا کدروزگار کیلئے تعوید نہیں ہوتا۔
اگر کچھ پڑھ سکوتو اللہ کا تام بتلادوں۔ عرض کیا بتلاد بیخے ۔ فرمایا کہ بعد نماز عشاء یا وَھا بُ چودہ تیج اور چودہ دانے پڑھ لیا کرو۔اول آخر گیارہ گیارہ بارورد دشریف ۔ ای شخص نے مری ہوئی زبان سے کہا بہت اچھا۔ اس پر فرمایا طبیعت خوش نہیں ہوئی ۔ بیاعتقاد کی فرانی ہے۔عوام سجھتے ہیں کہ تعوید سے نعوذ باللہ خدا پر قبضہ ہوجا تا ہے جس سے وہ خلاف نہیں کر سکتے خواہ مشیت ہویا نہ ہواور پڑھنے پڑھانے سے یادعا کرانے سے کیا ہوتا ہے وہ ان کی مرضی پر ہوتا ہے تبول کریں یانہ کریں۔

## اونی کپڑے کی ناپسندید گی کی وجہ

فر مایا کہ میں ہریہ میں اونی کیڑے ہے جوخوش نہیں ہوتا تو اس لئے کہ اس میں کیڑا لگ جاتا ہا درمیرے یہاں حفاظت کا اجتمام نہیں ہوسکتا۔ میں کثیر المشاغل ہوں دوسرے ایسے کا مول میں توجہ اور وقت دونوں صرف ہوتے ہیں اور مجھ کواس ہے گرانی ہوتی ہے۔

#### ہدیہ لینے دینے کے آ داب

ہر چیز اور ہرکام ہیں دسوم کااس قد دغلبہ وگیا ہے کہ تقائق قریب قریب بالکل مث ہی گئے
کتا سہل نسخہ ہے کہ ہدید دینا چا ہوتو مجھ ہے پوچھ لو۔ اس ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ ہیں ضرورت کی چیز
سٹلاؤں گاتو دینے والے کی جونیت ہے کہاس کو ہیں ہی استعمال کروں وہ اس صورت میں بالکل محفوظ ہے
سفروخت کرنے کی ضرورت نہ بچھ ۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہدید دینے ہے مقصود خوش کرنا ہوتا ہے وہ بھی
اس صورت ہیں زیادہ قریب ہے کہ جی چاہی چیز آئی۔ اور جومر وج صورت دینے کی ہے اس ہیں تو دینے
والے کا جی خوش ہوتا ہے جو ہدید کے مقصود کے خلاف ہے مقصود تو جس کو ہدید یا جائے اس کا خوش کرنا ہوتا ہے
مگرخود ہدید لینے والے کو دینے والے کی خوشی کی بھی رعایت ضروری ہے ایسانہ کرے کہای کے ساسنے اس

انفاس ميل انفاس

مدید کود و مرے کودیدے کیونکہ اس میں اس کی افسر دگی ہے۔

یے تکلفی اور دل کا ملنا شرط اعظم ہے۔

فرمایا که جس قدرالفت اورمحبت بزهتی ہےای قدر تکلف جاتار ہتا ہے اور بے تکلفی اور دل کاملنا شرطاعظم ہے نفع باطن کیلئے گرا کئڑلوگوں کو ان باتوں کی خبرتیوں۔

مديدكا منشاخلوص ومحبت بهونا جابيئ

فر مایا کہ ہدیدو بینا محبت وضلوص ہے ہونا جا بیئے خواہ وہ کسی درجیکی چیز ہوخواہ وہ فلوس ہی ہو بڑھیا چیز ندہو۔

زینت مردوں کے لئے زیبانہیں

فرمایا کہ میں سب کوتو منع نہیں کرتالیکن ہاں اکثر لوگ قیمتی کیٹر اٹکلف اور زینت کی وجہ ہے پہنتے ہیں ان کوتو ضرور منع کیا جائے گا اس کا اثر طبیعت پر براہوتا ہے۔ایسے تکلف کی زینت توعور توں کے لئے ہے نہ مرووں کے لئے ۔

کھانے کی زغبت

فرمایا کہ کسی چیز کے لینے یا کھانے سے عذر کر دنیا حالا نکہ ضرورت ہوتو ابتلا اور کفران نعمت ہے اگر چیفتو کی سے عذر کی اجازت ہے (مثلاً رغبت اس کے کھانے کی ہے ہی نہیں )

اصول اسلام راحت بخش ہیں

فرمایا کہ جس قدر غیرمسلم اقوام ہیں سب نے اسلام کے اصول لئے ہیں راحت اٹھار ہے ہیں اورمسلمانوں نے چھوڑ ویئے ہیں پریشان ہیں تکلیف اٹھار ہے ہیں۔

صفائی روح کی مطلوبیت کی دلیل

عدیث شریف میں ہے نظفوا افنیت کم یعن گھرے باہر جواس کے مامنے میدان ہے اس کوصاف رکھوسوطا ہر ہے کہ جب مکان ہے باہر کی صفائی کا اس قدرا ہتمام ہے تو خودگھری صفائی کس قدر مطلوب ہوگی پھر کپڑے کی اس سے زیادہ اور جسم کی اس سے زیادہ اور روح کی تو کس قدر مطلوب ہوگی۔

انفاس میسلی ----- هقه دوم

## مہمان کو بے تکلف کرنے کی تدبیر

فرمایا کہ امام شافعی ہاع حدیث کے لئے امام مالک صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔
کھانے کے وقت خادم نے اطلاع کی کہ کھانا تیار ہے۔ امام مالک نے فرمایا لے آؤوہ ہاتھ دھلانے کے
لئے پانی لایا اور پہلے امام شافعی کے ہاتھ دھلانے چاہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ پہلے ہمارے ہاتھ دھلاؤ
اس طرح کھانا رکھتے وقت فرمایا کہ کھانا پہلے ہمارے سامنے دکھواس کے بعد خود پہلے کھانا شروع کردیا۔ یہ
ترتیب اس وقت کے دسم و تکلف کے خلاف ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑے وقیقہ پرامام کی نظر گئ اس
لئے کہ مہمان کو پیش قدمی کرتے ہوئے شرم وامتکیر ہوتی ہے۔ خصوص کھانے میں ابتدا کرتا ہوں مہمان شرماتا ہے۔ میں ابتدا کرتا ہوں مہمان شرماتا ہے۔ انظف کرنے کے لئے اختیار فرمائی۔

## اسلام تمام اخلاق حميده كى جرب

فرمایا کہ کفر جڑے تمام اخلاق رذیلہ کی اور اسلام جڑہے تمام اخلاق جمیدہ کی۔اس کے کفر کے ہوئے ہوئے اتفاق ہونا نہایت عجیب ہے۔اور اسلام کے ہوتے ہوئے نا اتفاقی ہونا عجیب ہے ان دونوں کا سبب کچھ عوارض ہوتے ہیں۔

## ہدیتے مہیرقلب کا ذریعہ ہے۔

فرمایا کہ ہربیددے کرکمی عنایت کی توقع نہایت ہی منکر وہنچ ہے بھے کوتو یہ بسندنہیں کہ ہم ہیہ وے کردعا کے لئے کہاجائے اس لئے کہ ہدیہ توقعض طیب قلب سے اور تظہیر قلب کے لئے ہوتا ہے۔

#### مولانا قاسم صاحب كاقبوليت مدييه

فرمایا مولا نامحرقاسم صاحب رحمته الله علیه فرمایا کرتے تنے که اگر بیشبہ ہوجائے کہ میخف ہم کوغریب سمجھ کرمدید دے رہا ہے لینے کوجی نہیں چاہتا۔ ہم غریب ہی سمی مگراس کو کیا تق ہے کہ وہ غریب سمجھ کرد ہے ۔ غرض یہ کہ مولا نا رفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو بھی نہیں بسند فرماتے تنے ۔ اور آیک میہ معمول تھا کہ سفر میں مدید لیمنا بہند نہ فرماتے تنے ۔ بعض اوقات پہلے ہے آمادگی نہیں ہوتی مند دکھے کر خیال ہوجا تا ہے تو طیب قلب سے منہ ہوا۔

# مولا نافضل الرحمٰن صاحب كا قبوليت مدييه

فرمایا کہ حضرت مولانا فضل الرطن صاحب منج مرادآبادی رحمتہ اللہ علیہ پرغالب حالت مجذوبیت کی تھی گرکوئی فخص رخصت کے دفت ہدید پیش کرتا تو قبول ندفر ماتے تصاور جو فخص آتے ہی دیتا لے لیتے تھے جانے کے وفت دینے کے متعلق فرماتے کہ جھی استجھا ہے کہ حساب لگا کر دیتا ہے کہ آٹھ کے لیتے تھے جانے کے وفت دینے کے متعلق فرماتے کہ جھی اراسمجھا ہے کہ حساب لگا کر دیتا ہے کہ آٹھ آتے گا گئی طیب آتے کہ کھایا ہوگالا وَروپیدد بدور دیکھئے ہدید میں یہاں بھی دومری مصلحت بعنی اوائے عوض کی ال گئی طیب قلب سے نہوا۔

# مولا نا گنگوہی کا قبولیت ہریہ

حفرت مولانا گنگوی رحمته الله علیه زیاده مقدار میں بدید نہ لینے سے کم مقدار میں لیتے سے اور لینے کے وقت بے صدیر ماتے سے فرمایا کرتے سے کہ میری اتنی بزی حیثیت نہیں اپ کو تیج در تیج اور لینے کے وقت بے صدیر ماتے کے معائی زیادہ سے زیادہ ایک روپیہ دیدو۔ اس میں بھی بیراز ہے کہ بعض اوقات زیادہ مقدار میں طیب قلب نہیں ہوتا قلیل مقدار سے شرما کرزیادہ دیتا ہے۔

#### خاصان فق كي صحبت

فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصال حق کی صحبت میں ،ان کی دعامیں ، ان کی تھیجت میں سب میں نورو برکت ہے۔ دیلی میں جو تکیم نابیعا ہیں ان کی نباضی مشہور ہے۔ اس کا قصد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا گنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تابیعا ہوں بجز نبض کے اور علامات کا مشاہدہ نبیں کرتا نبض شنای کی دعا کر دیجتے ۔ آپ نے نبض کے لئے دعا فرمادی جمین اس کا کمال شاہد ہے ہے اس وعا کی برکت ہے۔

# باطنی تعلقات کے نفع کامدار بشاشت پر ہے

خصوص آگر بیعت کے وقت انقباض ہوتو یہ تجر بداور مشاہدہ ہے کہ بھر ساری عمر اس کا اثر رہتا ہے انگریزی دوا کا استعمال

فر مایا که انگریزی دواباستنا ما در میں خود تو استعال نہیں کرتا مگر دوسروں کے لئے برانہیں سمجھتا

کیونکہ ضرورت شدیدہ میں جائز ہے۔

#### طريق كي حقيقت ومقصود

فرمایا کہ اس طریق کی حقیقت ہے ہے کہ اعمال مامور بہا طریق ہیں اور رضا ، حق اس طریق کامقصود ہے۔اس کے آھے جوشنے کامل تجویز کرتاہے پاسلف کامعمول رہاہے وہ سب تد ابیر کا درجہ ہے فن طب کی طرح اس طریق میں بھی تد ابیر ہیں۔

#### حصول نسبت كاموقوف عليه

فر مایا کہ وہ نسب حقیق کہ بندہ کوخدا کے ساتھ عشق کا تعلق ہوجائے اور حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ عشق کا تعلق ہوجائے اور حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہوجائے میہ موتوف ہے دوام طاعت وکثریت ذکر پر۔ یہ بدوں اس کے نصیب نہیں ہو سکتی۔اور نسبت جمعنی کیفیت مطلوب نہیں ہے۔

#### وفتت رحلت كااستحضار

فرمایا کهالحمد بندالحمد بند مجھ کواپئے وقت (رحلت) کا کافی استحضار ہے کیکن زبان پراس لئے نہیں لاتا کہ دوستوں کورنج ہوگا۔

#### فلأح كي صورت

مسلمانوں کے فلاح اور بہود کی صورت اس میں ہے کہ ہر جگدانجمن قائم ہوجا کیں تا کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سیس ۔

#### تصدیق کے درجے

فرمایا کرتفیدین کے دودر ہے ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری سوایمان مامور بداختیاری ہووہ ہوتا ہے اور اضطراری میں اکتساب واختیار کو دخل نہیں اس لئے وہ ایمان نہیں بلکہ جوتفیدین اختیاری ہووہ ایمان ہیں بلکہ جوتفیدین اختیاری ہووہ ایمان ہے اور اختیاری ہے کہ اس پراپنے جی کو جمانا سمجھا نا غرض ایمان وہ ہے جواختیاری ہواور گاندھی کوتفیدین اضطراری حاصل ہے در نہ نماز پڑھا کرے یہ نہیں گرکم از کم اس کوفرض ہی سمجھا اس کوایک دوسرے عنوان سے سمجھو کہ ایک ہے جانتا اور ایک ہے مانتا جیسے قیصر ولیم، جارج کو بادشاہ جانتا ہے۔

اور جارج ،قیصر ولیم کو بادشاہ جانتا ہے مگرایک کو ایک مان نہیں وونوں کی فوجیس لاتی ہیں۔ جیسے یہاں فقط جانے سے اطاعت کا تھم نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی گا ندھی جانتا ہے مانتا نہیں۔ اس سے ایمان کسے ہوسکتا ہے اب میں اس سے آئے کہتا ہوں کہ دوظریق ہیں ایک رید کھیمانہ طریق پر مانتا ہے بعنی جس کو وہ بھی اس کو اسپنا او پر حاکم مانتا ہے بعض لوگ حکیمانہ طریق پر اسلام کی بعض باتوں کو اچھا بجھے ہیں مگر وہ بھی ایمان نہیں ایمان کیلئے اس کی ضرورت ہے کہ حاکمانہ ظریق پر اسلام کی بعض باتوں کو اچھا بجھے ہیں مگر وہ بھی ایمان نہیں ایمان کیلئے اس کی ضرورت ہے کہ حاکمانہ ظریق پر مانے ایک صاحب نے بچھ سے بیان کیا تھا کہ ایمان نہیں ایمان کی فورت پانچوں وفت کی نماز پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کو نماز اچھی اور بیاری معلوم ہوتی ہے گر دسول الشفیق کو اپنے او پر حاکم نہیں جھتی تو اس سے ایمان اور اسلام تھوڑ ابی خابت ہوسکتا ہے یہ تو ایک حکیمانہ طرز پر تسلیم کرتا ہے جو ایمان کے لئے کائی نہیں۔ حاصل بیکہ ہر مانتا اسلام نہیں۔

فر مایا کہ بعض طالب شکایت کرتے ہیں ذکر میں لذت نہیں آتی جی نہیں لگتا، وسوے آتے ہیں تو وہ سیر بچھ لیس کہ لذت کے لئے یا جی لگنے کے لئے یا دسوے ندآنے کیلئے موضوع نہیں دوا ہی سجھ کر کئے جاؤتب بھی نفع ہوگا۔

طاعات مين اعتبار دوااوراعتبارغذا

طاعات میں گذت ہوئے نہ ہونے کاذکر تھا فر مایا کہ ایک لذت ہوتی ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے مثلاً دوائیں لذت نہیں ہوتی ضرورت کے لئے متعمل ہوتا ہے سوطاعات بعض کے اعتبارے دوا ہوتی ہے جس میں لذت نہیں ہوتی اور بعض طبائع کے اعتبار سے غذا ہوتی ہے جس میں لذت بھی ہوتی ہوتی ہے۔

ایک نے عرض کیا کہ حضرت قرآن شریف جویاد کرنا شروع کرے اور کامیاب نہ ہو کیا ہروز قیامت اندھا اٹھے گا۔ فرمایا کہ اگر بیدوعید ثابت ہے تو اندھا وہ اٹھے گا جوکوشش چھوڑ دے (بیشبہات ادھورے علم سے ہوتے ہیں) اور جوکوشش میں لگار ہتا ہے وہ اس وعید کامستی نہیں وہ ایسا ہی اٹھے گا جیسے یادوالے اٹھیں گے۔

انفاس عيسل المال الم

# شیطانی وسوسہ سے بسچنے کی تدبیر

ایک صاحب جو جتلائے وساوی تھے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیطانی وساوی سے بچنے کی تربیریہ ہے کہ جس فرمایا کہ شیطانی وساوی سے بچنے کی تربیریہ ہے کہ اس کی طرف النفات مت کروجیسے کٹ کھنا ، کتا بھونکتا ہے بھو نکنے دو۔ بھا گئے سے اور زیادہ بھو نکے گا۔

#### خدابر بھروسەر کھنا

فلافت کی شورش کے زیانے کا قصہ ہے کہ یہاں پرایک محص تھا ہندورا جیوت پرانا آوئی تھا
میں صبح کوجنگل ہے آر ہاتھا وہ مل گیا کہنے لگا کہ پچھ خبر بھی ہے تہارے لئے کیا کیا تبویز یں ہورہی ہیں
اکیلے مت پھراکرو۔ میں نے کہا جس چیز کی تم کوخبر ہے جھے کواس کی بھی خبر ہے اورایک چیز کی بھی خبر ہے
جس کی تم کوخبر نیس ۔ پوچھا وہ کیا جس نے کہا وہ یہ کہ بدون خدا کے تھم کے کس سے پچھ ہوئیس سکتا کہنے لگا
بھرتو جہاں چا ہو پھرو تنہیں بچھ جو تھم ( یعنی اندیشہ ) نہیں ، و کھئے ایک ہندو کا خیال کہ خدا بر بھروسدر کھنے
والے کا کوئی پچھ نگاڑئیس سکتا۔

# معاشرت میں حضرت والا کی تعلیم

فر مایا که معاشرت کے متعلق میری تمام تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ جا ہتا ہوں کہ کسی کی طبیعت برمیری دجہ ہے باریا گرانی نہ ہو۔

#### زنا،شراب پینے سے اشد ہے

فر مایا کہ خلافت کمیٹی کے زمانہ میں ایٹھے برے کی تو کوئی تمیز ہی نہتی اغراض پر تی ہنس ہرتی ، مواپر تی ، و نیا پرتی کا بازارگرم تھا۔ ایک شخص نے ایک حامی کی تحریک سے کہا کہ شراب پر تو دیکٹنگ اور پہرہ لگاتے ہو گررغہ یوں پر بھی تو دیکٹنگ اور پہرہ لگاؤ یہ بھی تو برا کام ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر وین کی وجہ ہے برے کاموں کورو کتے ہوتو جو بھی برے کام ہوں سب کو بند کردو بلکہ شراب پینے سے تو زنا اشد ہے۔ پنانچ شراب کے نہ بینے پراگر ظالم حاکم وغیرہ قتل کی دھمکی دے شراب کا بی ایمناا یسے وقت جائز ہے اور اگر چنانچ شراب کے نہ بینے پراگر ظالم حاکم وغیرہ قتل کی دھمکی دے شراب کا بی ایمناا یسے وقت جائز ہے اور اگر خالی کی ایسی دھمکی دے تو ایسی وقت میں زنا کرنا جائز نہیں تو آپ لوگوں نے زنا کو کیوں نہیں روکا اس

انفاس عيم لا الفاس المعلى المعلى

پر میکٹنگ ہوا نہ پہرالگا۔ پس معلوم ہوااور بعض نے اس کی تقریح کی کہ یددین اس کا سبب تھوڑا ہی تھا بلکہ سبب اس کا صرف انگریزوں سے وشنی تھی اس لئے کہ شراب کی آمدنی انگریزوں کو پہوچیتی ہے اور منڈیوں کی آمدنی انگریزوں کوئیس پہوچیتی ۔

## خطامعاف كردينااورعذرقبول كرلينا

فرمایا کہ کی کی خطامعاف کردیے پراورعذر قبول کر لینے پر بیدازم نہیں آتا کہ اس سے دوئی اور خصوصیت بھی رکھے بعض اوقات اس پرقدرت نہیں ہوتی اور بعض اوقات بعد تجربہ کے اس کی سلمت نہیں ہوتی البترا تناخرورے کہ اگر اتفاق سے طاقات ہوجائے قباہم سلام کرلیں اور اگر ایک طرف سے کوئی ضرورت بات چین ہوتو دوسرا اس کا مناسب جواب دیدے گوشخر ہی ہو۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ بات چیت کا سلملہ ہونے گے جس سے بے تکلفی پیدا ہونے کا اختال ہوعذر کردے اور جس سے دین کے مناشیطی الموظامی ہو و مسن حاف مسن دین کے سب قطح تعلق کیا ہووہ اس سے مشکل ہو تا نے ماشیطی الموظامی ہو و البعد دین و والبعد میں مک المدة احد و صلة مایفسد علیه دینه وید خل مضرة فی دنیا ہ یجوز له بحانت و البعد عضم و دین والمدهب عضم و دین والمدهب عضم و دینہ والبعد اللہ عوالا ہو و البعد و ال

## دلسوزي،ترحم وحفظ حدود حضرت والا

حضرت والا بہار کے قیامت خیز زلزلوں کے حالات من کراس ورجہ متاثر ہوتے ہے کہ بے چین ہوجائے تھے اور پر در دلہجہ بی دعائیہ الفاظ اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ رحم فرما بار باد بے اختیار منہ سے نکلنے لگتے تھے۔ و نیز فرماتے بر امشکل معاملہ ہے اگر دل برا نہ ہوتو شفقت علی الخلق بیس کی ہوئی جاتی ہے اگر دل برا نہ ہوتو شفقت علی الخلق بیس کی ہوئی جاتی ہوگہ جاتے۔ واقعی صدود کے اندر رہنا اگر دل برا کرتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شکایت کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ واقعی صدود کے اندر رہنا ہی مراط پر چلنا ہے اور بل صراط بعض اہل ذوق کے قول پر دراصل رعایت حدود تی کی صورت مثالی ہی جوگی جو کہوں ہوئی اند تعالی سے ہوگی جو کہوں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ بی اعانت فرماتے ہیں ور نہ حدود کے اندر رہنا نہایت بی دشوار امر ہے لیکن اگر بندہ اس کی کوشش اور فکر بیس رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب آسان فرماد سے ہی۔

انفال عن \_

#### ابل بإطل كالثرمثانا

فرمایا کہ مناظروں اورجوالی رسالوں نے الل باطل کو بہت فروغ دیدیا ہے ورنداگر ہے پروائی برتی جاتی ان کے رد کی جانب پچھالتفات ہی نہ کیا جاتا تو ان کواتنی اہمیت حاصل نہ ہوتی جنتی اب حاصل ہوگئی ہے مناظروں سے تو اہل باطل کوفروغ ہوتا ہے اور نتیجہ پچھ ہیں ہوتا۔ البعتہ اہل باطل کا اثر منانے کے لئے حق کی تقریر واشاعت بار باراور جا بجا کرنا البعتہ نافع ہے۔

فرمایا کہ میری طبیعت میں تا تربہت ہے ذراے احسان کا بھی میرے اوپر بے حداثر ہوتا ہے حضر بت حاجی صیاحب کا مسلک

فرمایا که مسائل مختلف فیها میں حضرت حاجی صاحب گااصل مسلک ترک اورتحرز تھا الا بعارض قوی اور فاعل خوش عقیدہ اور خوش نیت برنکیرند فرماتے تھے۔

حضرت والإكامسلك

فرمایا کدمیری رائے بیے کمل تو ہومضبوط اور رائے میں ہوزم۔

اعتراضات كاايك جواب

ایک شخص نے وابی تباہی اعتراضات لکھ کرحفزت والا کی خدمت میں بھیجے تھے۔تحریر فرمایا کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہے مگر مجھے اپنے عیوب کی اشاعت کی تو فیق نہیں ہوتی تم ان کومشتہر کر دو تا کہ لوگ دھو کے میں ندر ہیں۔

آج كل جواب دينا قاطع اعتراضات نہيں

فرمایا که آج کل جواب ذینا قاطع اعتراضات نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ مظول کلام ہوجا تا ہے۔ تو وفت بھی ضائع ہوااور غایت بھی حاصل نہیں ہوئی۔

فر مایا کتفلیل منافع مالیہ یا فوت جاہ بیکوئی معتد بہضر زہیں جس کے لئے بردا ہتمام کیا جائے

حق تعالیٰ کے حکیم اور حاکم ہونے کا مراقبہ

فرمایا کدالحمد مندالله نعالی نے بس بیمراقبه الجیمی طرح ذہن میں جمادیا ہے کہ الله تعالی حاکم

انقاس میسل 🕳 🚾 حصّه دوم

بھی ہیں اور تھیم بھی حاکم ہونے کی حیثیت سے تو انہیں اپنی تلوق تکوم کے ظاہر اور باطن میں ہرطرح کے تصرفات فرمانے کا ہروقت کامل اختیار اور پوراخق حاصل ہے کسی کو بال چون و چرانہیں ۔ اور تھیم ہونے کے اعتبار سے ان کا ہر تقرف تھمت پر بنی ہوتا ہے کو اہاری سمجھ بیں وہ تحکست ندآ ہے چونکہ بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ کا حاکم اور تھیم ہوتا اچھی طرح ذبین شین ہوگیا ہے اس لئے بڑے بڑے حادثہ میں بھی جس کو پریشانی تعالیٰ کا حاکم اور تھیم ہوتا اچھی طرح ذبین شین ہوگیا ہے اس لئے بڑے بڑے حادثہ میں بھی جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ الحمد للہ مجھے کو بھی نہیں ہوتی طبعی اثر ہوتا اور بات ہے۔

## حضرت والإ كاطبعي تاثر

حضرت والا میں طبی تاثر اتنا ہے کہ جب حضرت والا کے خواہر زادہ جناب مولا تا سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا جن سے حضرت والا کوا تناتعلق شفقت تھا کہ اس کو حضرت والا تعشق کے درجہ تک پہونچا ہوا فر مایا کرتے ہیں تو اس زمانہ میں خود فر ماتے تھے کہ قلب میں بار بار با اختیار نقاضہ درجہ تک پہونچا ہوا فر مایا کرتے ہیں تو اس خوال کی زمانہ میں جو کھف اس نقاضا کورو کتا ہوں اور اس کے مقتضا پر عمل نہیں میں جو کھف اس نقاضا کورو کتا ہوں اور اس کے مقتضا پر عمل نہیں میں کرتا اور اسے آپ کو کا موں میں برابر مشخول رکھتا ہوں کے ونکہ میں خوب جاتا ہوں کہ آگر کہیں اس کہار بھی اس نقاضے پر عمل کرلیا تو بس بھرعلت ہی لگ جائے گی۔

# تحریکات گزشتہ کے متعلق حضرت والا کی رائے

تح یکات کے دمانہ میں چاروں طرف سے ہرتم کے دوریہاں تک کہ ناجائز دورتک شرکت کے لئے ڈالے گئے لیکن صاف فرماویا کہ علاوہ اس کے کہ اعتقاد کے خلاف عمل کرنا تدین کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو ی مانع یہ بھی ہے کہ میر سے ساتھ مسلمانوں کی ایک بھاعت کی جماعت وابستہ ہے جب تک بھی کوشرح صدر منہ ہوجائے بیس شریک ہوکرائے سار سے سلمانوں کی ذمہ واری کس طرح اپنے سرائے بوک کوشرح صدر منہ ہوجائے بیس شریک ہوکرائے سار سے سلمانوں کی ذمہ واری کس طرح اپنے سرائے معزاور اس کول ۔ کیا قیامت میں میری گردن نہ نا پی جائے گی۔ تو ان تح یکات کو سلمانوں کیلئے سرائم معزاور اس سلمانوں کیلئے سرائم معزاور کے جارہے ہیں ان کونا جائز سمجھتا ہوں نیز میر سے زدیک سلمانوں کے جارہے ہیں ان کونا جائز سمجھتا ہوں نیز میر سے زدیک سلمانوں کے جارہے ہیں ان کونا جائز سمجھتا ہوں نیز میر سے زدیک سلمانوں کے جارہے کو بید یہ گوید دیرہ گوید

# بوجه مجامره وسوسه برموا غذهبين

ہمارے خوابیہ صاحب نے ایک بارلکھا کہ بعض او قات تو اپنے خیالات وساوی کو ہا لکل کغربیہ

سمجھ کر بخت مابوی اور میاس کے عالم میں ہوجا تا ہوں۔ جواب میں تحریر فر مایا کہ کفر کیا وہ نو معصیت بھی نہیں ذرا اند بیشہ نہ کریں وسوسہ پر ذرا مواخذہ نہیں بلکہ اس میں ایک گونہ مجاہرہ ہے جس سے قرب بڑھتا ہے اور شیطان اس راز سے نا داقف ہے درنہ بھی وسوسہ نہ ڈالے۔

# ناشكرى مذموم كى تعريف

ایک نے لکھا کہ چوری ہوگئی ہے اس کا افسوں سو پنے سے بھی نہیں ہوتا۔ کہیں جن تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری وناشکری تونہیں۔ تحریر فر مایا کہ چوری کا حال س کر چوری کا افسوس اور آ ب کے استقلال پر مسرور ہوا ناشکری کا اختال بجیب ہے ناشکری جو ندموم ہاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشی ہے منعم کی ہے تعلق سے ناشی ہووہ محبود ہے اگر اس کا نام کسی کی اصطلاح میں ناشکری ہووہ حقیقتا ناشکری نہ ہوگی محصور ہو۔

#### خطرات كاعلاج

ان کے دفع کا قصد نہ کیا جائے بلکہ اپنے کام میں زیادہ متوجہ ہونے سے سب ازخود دفع ہو جا کیں گے۔

# آ کهشکزه فعل نیست

ایک طالب نے بذر بعی تر یعند فاری بغرض تفاظت بندوق ریکھنے کی اجازت طلب کی حضرت والا نے استفسار فرمایا کدا جازت گرفتن چیمسلحت است ۔ انہوں نے لکھا کہ قبل ازیں مریض کبروز رِ علاج حضرت بودم بندوق آلد کبر معلوم می شود۔ اس پر بیہ جواب تحریر فرمایا۔ مگر آلی ستازم فعل نیست چنا نچی آل زنانز دہرکس است وقطعش واجب نیست۔

ف: چونکہ ان حضرات کے دل پاک صاف ہوتے ہیں اورطبیعت میں بے تکلفی اور سادگی ہوتی ہے اس لئے انہیں ایسی باتوں کے کہہ ڈالنے میں پچھ تامل نہیں ہوتا۔

ایک ذی علم مولوی نے لکھا جتاب کے بعض مطبوعہ وعظ اور تصانیف پڑھیں جن سے بیعت کے شوق میں زیادتی ہوئی تحریر فرمایا مبنیٰ نہایت ضعیف ہے تصنیف کا سیح ہونا مصنف کے صالح ہونے کی بھی دلیل نہیں نہ کہ صلح ہونے کی ۔

انفاس عيسلي ---- حشه دوم

## بیت کیلئے مناسبت شرط بیعت ہے

ان ہی صاحب نے کھا ہے کہ میں شیروانی جمیش ، ذھیلی مہری کا پاجامہ، بوٹ جوتا اورتر کی ٹو پی پہنتا ہوں داڑھی فی الحال دوڈ صائی انگل کمی ہے ہڑھانے کا ارادہ کرر ہا ہوں۔

جواب میں صدق سے بہت خوش ہوا میں اس کی جزاء میں صدق ہی سے کام لیتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ظاہر خراب میراباطن خراب ایسی عالت میں مناسبت مفقو و اور خدمت مزعومہ (تعلیم بیعت ) کیلئے مناسبت شرط۔

# شیخ کےخادم بننے کا شرف

ان ہی صاحب نے لکھا کہ میں اس قابل نہیں کہ حضور کا خادم بینے کا شرف حاصل کر سکوں تحریر فرمایا میں تو مخدوم بنانے کو تیار ہوں گرمنا سبت جو شرط طریق ہے میرے اختیار سے خارج ہے۔

# دعاکے لئے داعی کی قبولیت شرط نہیں

ا مُمال حسنہ کی تو فیق کی دعافر ما نمیں تحریر فر مایا الباتہ دعا کیلئے ہرحال میں حاضر ہوں کیونکہ دعا کے لئے داعی کی قبولیت کی شرطنہیں۔

#### اميروغرباكي ملاقات كاطرز

فرمایا کہ فرباوا مراء کی ملاقات میں دلیوئی کی رعابت تو امر مشترک ہے گر کیفیت دلیوئی کی برخص کی جدا ہے اس کی حالت وطبیعت و عادت کی تفاق تقت ہے ۔ یعنی امراء کی مجموعی حالت طبیعت و عادت کی ایس ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ و عادت کی ایس ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ و عادت کی ایس ہے کہ جب تک زیادہ توجہ ان کی طرف ندگی جائے وہ خوش نہیں ہوتے اور غرباء تھوڑی توجہ ہے داخی ہوجاتے ہیں ایسا تفاوت غدموم نہیں ۔ البعت غربا کو اٹھایا نہ جائے خود اٹھ جا کی کی مہانہ ہے اور اگر اٹھانا ہی پڑے تو بہت ہی تری سے مثلا بیدونت میرے آ رام یا کام کا ہے آ ہے تھی آ رام سیجھے وشل ذالک۔

# ترك عمل وتسل بغطل عبديت نهين

ا یک طالب کوتر مرفر مایا که ترک عمل و کسل و تعطل کوعبدیت منتسجها جائے عبدیت کے لئے

حركت في أعمل لازم ب وهدذا مدّلة اقد ام كثير من اهل الطريق حتى وقعو اددطة الجبر و الالحادز عما منهم بانهم اطو عالعباد.

# عمل کے وفت بخل ،مشقت بغایت راحت بخش ہے

فرمایا کداگراعتاد ہو ہتلانے والے پراور فہم ہوتو اللہ کا راستہ اس قدرصاف اور آسان ہے کہ
دیس منٹ کے اندر سمجھ میں آسکتا ہے دیر اور مشقت جو پچھ ہے وہ عمل میں ہے اور وہ بھی رسوخ میں
اور مشقت میں عمل کے دفت ہوتی ہے مثلاً نیند کاغلبہ ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس وفت مشقت ہوتی ہے
لیکن اگر اس کو ہراد شت کرلیا تو نماز پڑھ کرفورا الیمی راحت میسر ہوتی ہے کہ سجان اللہ ساری مشقت کا بدل
ہوجاتا ہے۔

# بعض نفساني ملكات

نفسانی ملکات کے متعظا پڑٹل نہ کیا جائے ہم ای سے مکانف ہیں بلکہ سرت کی بات ہے کہ ان سے اجر بڑھتا ہے کمل کا۔ ایک طالب نے اپ بعض نفسانی ملکات کا ظاہر کر کے حضرت والا ہے ان کی اصلاح چاہی اوران کے ہونے پر بخت غم واندوہ کا اظہار کیا کہ وہ مجھ میں کیوں ہیں حضرت والا نے فورا تسلی فر مائی اوراس تسلی بخش عنوان ہے کہ' ایسے ملکات سے کون خال ہے بیتو مجھ میں بھی ہیں ان کے زائل کرنے کی فکر بریکار ہے کیونکہ سے جبلی ہیں اور جبلت بدلائیس کرتی ندانسان جبلی امور کا مکلف ہے کیونکہ ان کرنے کی فکر بریکار ہے کیونکہ ان جبلی ہیں اور جبلت بدلائیس کرتی ندانسان جبلی امور کا مکلف ہے کیونکہ ان کا بدلنا غیر اختیاری ہے ۔ لبند ایسے ترک کے مقتضا ہ پڑئل کرنا جبلی نہیں نہ غیر اختیاری ہے ۔ لبند ایسے جسے اختیار سے کام لیا جائے اوران ملکات کے مقتضا ہ پڑئل نہ ہونے و یا جائے باتی نفس ملکات چاہیے جسے فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قائل افسوس نہیں جب تک ان پڑئل نہو۔ بلکہ ایک معنیٰ کرقائل سرت فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قائل افسوس نہیں جب تک ان پڑئل نہو۔ بلکہ ایک معنیٰ کرقائل سرت کومولا ناروم فرماتے ہیں۔

شہوت دنیامثال گلخن است کہاز دھام تفویٰ روش است پھرفر مایا کہ ایساشخص دوسروں کی خوب تربیت کرسکتا ہے اورنفس کی باریک باریک چوریاں بھی پکڑسکتا ہے کیونکہ اس کونفس کے اتار چڑھاؤ کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔

انفاس عيسي معتبره م

#### جبلى صفات سب محمود ہیں

ملکات رؤیلہ کے متعلق حضرت والا اعلی حضرت عاجی صاحب کا یہ ارشاو بھی نقل فرما یا کرتے ہیں کہ انسان کے اندرجتنی جبلی صفات ہیں وہ سب محود ہیں البتہ ان کا بے موقع استعال کرنا ندموم ہے شیوخ کا ملین ملکات رؤیلہ کا از الدہ بیں کرتے نہ ان کا از الدہ وسکتا ہے بلکہ امالہ کرویتے ہیں جیسے اگر انجن النا چل رہا ہوتو اس کے اندر جو بھا ہے ہاں کوتو باقی رکھنا چاہیے کیونکہ بھا ہوتی نفسہ بڑے کام کی چیز ہے باں انجن کی کل کوموڑ وینا چاہیے تا کہ بجائے النا چلنے کے وہ سیدھا چلنے گے۔

#### غصه كأعلاج

ایک طالب کے خط کے جواب میں تحریر فرنایا کہ غصہ غیرا ختیاری ہے وہ عیب یا گناہ نہیں۔ البتہ اس کا بے موقع صرف کرنا گناہ ہے سواس کی تدبیر ہیا ہے کہ غصہ کے وقت کوئی کاروائی نہ کی جائے جب غصہ بلکا ہموجائے سوچ کرمنا سب اورمعتدل کاروائی کی جائے۔

#### غصه کے اسباب اور اس کا علاج

ایک صاحب نے غصہ کے آثار منکرہ کو بہت بسط سے لکھ کراس کاعلاج جا ہا تھا۔ یہ علاج تحریر فرمایا کہ بیحالت یا واقعہ وسب سے مسبب ہوسکتا ہے ایک بید مفصہ کے وقت اس کے بہتات یا دنہ رہیں۔ دوسرا بیکہ باوجودیا در بنے کے قوت وہمت صبط کی ندہو۔ اگر اول سبب ہے قواس کی تدبیر ہیہ کہ ایک پر چہ غصہ مفرط کی وعیدوں کا لکھ کر کلائی پر باندھ لیا جائے اس پر نظر پڑتے ہی یا وہ جائے گا۔ اور اگر دوسرا سبب ہے قواس کی تدبیر ہیہ ہے کہ فورا وہاں سے خود علیحہ ہوجا کیں یا مخضوب علیہ کو جدا کردیں۔ جب بہان بالکل فروہ وجائے اس وقت اطمینان سے سوچا جائے بلکہ کسی عاقل سے مشورہ لیا جائے کہ اس جرم کی کیا سزا مناسب ہے۔ بعد تامل یا مشورہ جو شے ہواس کو بلاکر اس سزا کو جاری کردیا جائے گر ہر حال میں اتنی ہمت کی ضرور ضرورت ہے کہ تدبیر کو اختیا رکیا جائے۔

#### غصہ اور اس کے بیجان کا علاج

فرمايا كه غصه كے وقت كام بالكل نه كياجائے جب بيجان بالكل ضعيف ہوجائے اس وقت

انفاس تيسنى \_\_\_\_\_ حضه دوم

ضروری خطاب کامضا نَقتْ بین اوراگراس خطاب کے دوران میں پھر بیجان عود کرآئے پھرائے ای کیا جائے قو اعدشر عیہ کا مکلّف ہونا

ایک صاحب نے سوال کیا عرفہ کاروزہ جوہم لوگوں نے رکھا ہے تو کیا اس روزہ کا تواب ہم

کو وہی ملے گاجو واقعی عرفے کے دن کا ہوتا ہے کیونکہ دوسری جگہ سے ذکی الحجہ کے جاند کی جو نہری آئی ہیں

ان سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں ذکی الحجہ کا جاند انتیس کا نظر آیا تھا ان کے حساب سے تو پرسوں عرفہ تھا کل نہ

تھا تو اس حساب سے کل جوروزہ رکھا گیا وہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ ہوا فر مایا کہ یہاں کا عرفہ کل ہی تھا

پرسوں شھا اور کل جوروزہ رکھا گیا وہ عرفہ نے بی کاروزہ ہے اور اس روزے کا تو اب ہم کو وہی ملی گاجوعرفہ

کے روز کا ملتا ہے اور وجد اس کی ہیہ کہ شریعت نے ہم کو واقعہ پڑھل کرنے کا مکلف نہیں فر مایا بلکہ صرف

اس بات کا مکلف کیا ہے کہ جو بات تو اعد شرعیہ سے ہم کو تحقیق ہوجائے اس پڑھل کریں خواہ وہ تع میں وہ

بات ہو بانہ ہو۔

#### اختلا فات كااثر

فرمایا کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں اختلافات کا آثر نفرت اور انقطاع کی حد تک نہیں تھا۔ فرمایا کہ زیادہ اذبت تو بے فکری اور عدم اہتمام سے ہوتی ہے۔

# توسیع دینے سے قوت عملیہ بردھتی ہے

فرمایا کہ مسلم کو تہ ہیراور تربت اصلاح کاحق ہے چنانچہ خود حضور میں ہیں۔ ایک تو ہم زکوۃ نہ تقیف کا ایک وفعد آیا اور عرض کیا کہ 'ہم لوگ ؛ سلام لانے کو تیار ہیں گر دو شرطیں ہیں۔ ایک تو ہم زکوۃ نہ دیں گے ، دوسرے جہاد ہیں شریک نہ ہوں گے فرمایا منظور ۔' دیکھتے ایسی شرطیں قبول کرلیں جوخلاف اسلام تھیں صحابہ "نے عرض کیا بھی کہ حضور یہ کیسا اسلام ہیں آئے اسلام تھیں اسلام تھیں اسلام تھیں سے ایک تو دو۔ وہ تو پھر سب پھی کریں گے زکوۃ بھی دیں گے جہاد بھی کریں گے ۔ ایمان کی برکت سے ایک نورقب میں پیدا ہوگا جس سے سب اعمال واجبہ کی تو فیق ہوجا گیگی تو دیکھیے حضور نے اس وقت مختی نہیں فر مائی۔ فرمائی۔

 الله! ایک نوحه میرے اوپر قرض پڑھا ہوا ہے اسے اتار نے کی اجازت دید بیجے پھر توبہ کرلول گی ، اور پھر
کہمی نوحہ نہ کرول گی۔ کوئی مورت ان کے کسی عزیز کے مرنے پرآ کر دوئی ہوگی اس کے بدلے بیں رونے
کی اجازت جابی خضور نے اجازت مرحمت فر مائی اس اجازت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اٹھ کر جلی گئیں
توراستہ بی ہے لوٹ آئیں اور عرض کیا یارسول الله بیں اس ہے بھی تو یہ کرتی ہوں۔

# مریدوشیخ کے انشراح سے نفع ہوتا ہے

فرمایا کرسب نباتوال وافعال کی تاویل کی اجازت نبیس تاویل یاسکوت و بال ہے جہال شاذونا درا پیے اقوال وافعال صادر ہوں اور غالب حالت صلاح کی ہو۔ اور جہاں ایسے بی مشرات کا غلبہ ہوا وراس کا ہرقول وفعل بحتاج تاویل ہواس سے تعلق تو جھوڑ وینا واجب ہے لیکن اس میں پھرا کہ تفسیل ہے وہ یہ کہ اگراس زمانہ کے ہزرگ اس کے ساتھ اوب کا معاملہ کرتے ہوں تو باوجود تعلق ندر کھنے کے اعتراض ندکرے ورنداس پر تکیر واجب ہے باتی ہر حال میں چھوڑ دے کیونکہ اگر تعلق رکھے گاتو دل تک اعتراض ندکرے ورنداس پر تکیر واجب ہے باتی ہر حال میں تاویل ایسی بھوٹر دے کیونکہ اگر تعلق رکھے گاتو دل تک رہے کہ علی ہوتا ہے انشراح سے اور اگر ہر حال میں تاویل ایسی بی ستی ہوتو ہندؤوں کی بت پرتی کی بحق تاویل ہو بوتا ہے انشراح ہوئے کہ وصدت الوجود کے غلبہ میں بتوں کو بوجے گئتے ہیں لہذا ان سے تعرف ندکیا جائے۔ بی تو مرید کیلئے تھم ہے۔ اور بیر پرجی واجب ہے کہ بلا خرورت ایسا کوئی فعل ندکرے جس سے حل ملاحرورت ایسا کوئی فعل ندکرے جس سے مطاف شرع ہوئے کا شبہ ہواور دوسرے کا اہتمام خروری ہے کہ بلا ضرورت ایسا کا منہ کرے جس سے خلاف شرع ہوئے کا شبہ ہواور دوسرے کوئی تعرب ہوئی فیریت ہوئے کا شبہ ہواور دوسرے کوئی تعرب ہوئی فیریت ہوئے کا شبہ ہواور دوسرے کوئی تعرب ہوئی فیریت ہوئے کا شبہ ہواور دوسرے کوئی تعرب ہوئی فیریت ہوئی کا شبہ ہواور دوسرے کوئی خوریارت کیلئے عاضر ہوئی تھیں جس میں جوزیارت کیلئے عاضر ہوئی تھیں جس حضور میا تاتھا می میں تال ہوئی ویل حضرت صفید والی فی دیث ہے جوزیارت کیلئے عاضر ہوئی تھیں جس حضور میا تاتھا ایس کا دیسے ہوئی تاری ہیں تھے۔

#### مخصوص بننے اور بنانے کی خرابیاں

فرمایا کہ کسی کونہ مخصوص بنانا چاہیے نہ کسی کو مخصوص بننا چاہیے ہیں خادم رہنا چاہیے۔ آجکل ہے باعتبار نتائج کے بہت ہی براہے اس میں بہت ی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ الل تعلق کورنج ہوتا ہے۔ کہ ہم سے خصوصیت نہیں۔ دوسری خرائی خوداس کے تق بیہے کہ اور لوگ اس کے اضرار کے دریے ہوجاتے ہیں تیسری خرائی بیہے کہ لوگ اس کو واسطہ حاجات کا بناتے ہیں جس ہے اس کا د ماغ خراب ہوتا ہے۔

ا أنفاس تميني مستسمال ١٩٢٠ ------ حقيد دوم

## ہت کے لئے کامیابی لازم ہے

عرض کیا گیاہے کہ ہمت تواصلاح نفس کی کی جاتی ہے گر کامیا بی نہیں ہوتی فرمایا وہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہمت کی نیت ہے ہوتی ہے ہمت کرے تواللہ تعالی ضرور کامیاب فرماتے ہیں خودارشاد ہے کان سعیھیم مشکور اُ ورنہ لایکلف الله نفساً الا و سعھاکے خلاف ہوتا۔

شربعت کی رعایت مقدم ہے

ایک بار حضرت والانے فرمایا کہ باطنی مقام ہے محرومی اچھی بنسب اس کے خلاف شریعت ہونے کا اندیشہ ہو۔ سالک کو جا ہے کہ جو حالت قرآن وحدیث پر منظبق نہ ہواس سے در گذر ہے مثلاً ہم نے اعلیٰ درجہ کا دودھ برف ڈال کررکھالیکن شبہ ہوگیا کہ اس میں سے کچھ دودھ سانپ آکر لی گیا ہے تو اسلم بیہ ہے کہ دودھ ہی کوچھوڑ دے۔ بیہ ہے کہ اس دودھ ہی کوچھوڑ دے۔

# اخلاق رذیلہ کی اصلاح المکتوبات ملقب بہ عبادۃ الرحمان سے

#### غصبركا علاج

ایک سالک نے لکھا کہ خصر کی حالت بھراللہ ایک ٹیس ہوتی کہ بحالت فضب نفس قابوش نہ ہے اور جنون جیسی حالت ہوجائے مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ خصہ کا اثر قلب پرزیادہ وریک رہتا ہے اور خصہ کی زیادتی کی وجہ ہے بسااہ قات طبیعت کھانے چنے ہے رگ جاتی ہے اور خینہ بھی کم ہوجاتی ہے اور قلب پراضطرار آ ایک قسم کی پریٹانی ہوجاتی ہے قلب کواگر اس ہے دوسری جانب متوجہ کیاجائے تو متوجہ نہیں کرسکتا اور خصہ کے بعد ندامت ہوتی ہے اور طبیعت اس کے لئے بی قرار ہوتی ہے کہ کی طرح شیخص جس پرغصہ ہوا جلد راضی ہوجائے فرمایا جس خصہ کے قارمواصی ہوں وہ واجب العلاج ہے اور جوآثار بہاں تحریر فرمائے ہیں وہ معاصی نہیں لہذا اواجب العلاج نہیں البنتہ چونکہ اس سے طبی کلفت اور ضرر ہوتا ہے۔ اس حقیق سے اس کی تہ ہر کرنا چاہے گریہ تہ ہیر بنانا نامسلے دین کا کام نہیں ہر تجربہ کار بنااسکتا ہے۔ سب سے اچھی تہ ہیر ہیہ کہ اس مخضوب علیہ کے پاس سے فور آجدا ہوجائے اور فور آ کی ایسے ختل میں سب سے اچھی تہ ہیر ہیں۔ کہ اس مخضوب علیہ کے پاس سے فور آجدا ہوجائے اور فور آ کی ایسے ختل میں سب سے اچھی تہ ہیر ہیں۔ کہ اس مخضوب علیہ کے پاس سے فور آجدا ہوجائے اور فور آ کی الیسے ختل میں

انفاس مسلم کی انتان کا انتان

لگ جائے جس سے فرحت ہو۔

عال: اورجس غسد کے آٹار معاصی ہوں ان آٹار سے اور ان کے علاج سے بھی متنبہ فرمایا جائے تحریر فرمایا ایسے غصہ کے وہ آٹار اختیاری ہوں نے کیونکہ معصیت کوئی غیرا ختیاری نہیں۔ جب اختیاری ہیں تواس سے رکنا بھی اختیاری ہے اور اصل علاج بھی کف ہے لیکن اس کف کی اعانت کے لئے امور ذیل مفید ہیں۔

(۱)معاصی پر جودعید بیں ان کا استحضار۔

(۲) اپنے ذنوب وعیوب یادکر کے بیسو چنا کہ جس طرح میں اپنے لئے بید پسند کرتا ہوں کہ انتد تعالیٰ مجھ کو معاف فرماد ہے ای طرح مجھ کو جا ہے کہ اس مخص کومعاف کر دوں۔ اور ایک قد بیر مشترک وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ مخضوب علیہ کے یاس سے فوراً جدا ہوجائے۔

#### حسدكاعلاج

جس پرحسد ہوتا ہواں کے ساتھ احسان واکرام کا معاملہ کرنا۔ بیدا یک مختفر اور موثر تدبیر ہے امید ہے کہ فقطر اور موثر تدبیر ہے امید ہے کہ فقطل تدبیر کی حاجت نہ ہوگا۔ اگر کسی عارض سے اکرام واحسان اس شخص سے جس پر حسد ہوتا ہے دشوار ہومثلاً وہ شخص بالفعل بیاس موجود نہ ہو بلکہ ہیں دور در از مسافت پر ہو یااس سے تعارف نہ ہوتا ہے دشوار ہومثلاً وہ شخص بالفعل بیاس موجود نہ ہوتا ہے میں اس کی خوبیاں بیان عالی قدر ہوجس سے اکرام واحسان کرنے کی ہمت نہ ہوتو ایسی صورت بیس مجمع میں اس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔

#### ريا كاعلاج

بسااوقات ریا کے اندیشہ سے عمل بھی جھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کیا جائے ۔بس اتنا کافی ہے کہ قصد اُریانہ ہواس سے زیادہ کاانسان مکلّف نہیں۔

#### معيارقساوت

فرمایا کدایک تا ترطبعی ہے ایک تاثر عقلی یااعتقادی وعملی۔ اول کا فقدان قساوت نہیں ٹانی کا فقدان قساوت ہے۔ بس بیمعیار ہے۔

انفال ميني مسمور من العلام من العلم العلم

## مواظبت على الإعمال

فرمایا که مواظبت علی الاعمال ہے خود ترقی ہوجاتی ہے گواور ،اکدنہ ہول۔

#### تعلق ومحبت

دعافر مادیں کہ اللہ تعالی حضرت سلمہ کے ساتھ تعنق وعیت زیادہ کریں اور اس زیادت تعلق کے لئے کوئی علاج بھی تجویز فرما کمیں۔ فرمایا کہ جو محبت مطلوب ہے وہ بلکہ اس سے زائمہ حاصل ہے اور جس کی تمنا ہے وہ مطلوب نہیں میں سئلہ الضروری میقدر بفقد رالضرور ق کی فرع ہے۔

# ر یافعل اختیاری ہے

بہت ہے اعمال میں دیا کے وساوی پیش آئے ہیں خصوصاً جہر میں۔ اگر دیا کی حقیقت کلیہ ہے اوراس کے خدموم ہونے کے واقع ہے مطلع فربایا جائے۔ تو شاید اس شم کے وساوی سے بچنے میں سہولت ہو تحریر فربایا کذریاء کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین کا کام کرنا غرض دینوی کے لئے ہوگو وہ غرض مباح ہو۔ یا دیا کا کام کرنا غرض مباح کے لئے جیسے بڑے بیانہ پرخری کرنا شہرت ونمائش کے لئے غرض مباح ہونے جیسے بڑے بیانہ پرخری کرنا شہرت ونمائش کے لئے غرض ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قصداس کام سے اسی غرض کا ہو۔ اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ دیا تعلی اختیاری ہے اور یہ بیش جیس ہوگا ۔ اوراس کو اختیار کے سے باتی ندر کھا جائے تو وہ وسوسد یا ہے جس پراجر ملتا ہے دیا نہیں جس پرمؤاخذہ ہوتا ہے۔

حال:- علاج جوحفرت سلهُ نے تجویز فرمایا ہے وہ کافی شافی ہے اس کے ساتھ اگر پچھاہ رمعین بھی ارشاد فرمایا جائے تو نچنے میں اور مہولت ہوگی تحریر فرمایا ان السلسه یسنسط و المی قلوب بھیم کا استحضار ، اس سے غیرت آئیگی کہ اللّٰد تعالیٰ قلب میں غیر مرضی خیال دیکھیں۔

حال: - ہندہ کے اخلاق بہت ہی ناشائستہ ہیں اخلاق کی اصلاح کیلئے دعافر مائیں تحریرفر مایا یہی خیال انشاءاللہ اصلاح کی علمت نامہ کے شل ہے۔

#### كبركاعلاج

(۱) كبركي حقيقت سے متغيه فرمايا جائے تاكه انطباق على الافراد ميں سہولت ہو تحريفر ماياك

سمى كمال ميں اسپينے كود وسر ہے ہے اس طرح باطل تجھنا كداس كوحقيروذ ليل سمجھے۔

علاج: - سیمحماا گرفیرافتیاری ہے اس پر ملامت نہیں بشرطیک اس کے مقتضاء پڑمل نہویعن زبان سے
اپنی تفضیل ، دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتا و تحقیر کانہ کرے اورا گرفصد آابیا سمحتا ہے

یا سمجھنا تو بلاقصد ہے لیکن اس کے مقتضائے فہ کور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور ستحق ملامت
و عقوبت کا ہے اورا گرزبان ہے اس کی مدح و شاء کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم تو اعون فی العلاج ہے۔
(ب) نیز اس سے آگاہ فرمایا جائے کہ کبر میں اور تکبر وحب وجاہ رعونت وشہرت میں کیا فرق ہے۔
تحریر فرمایا عباد النا مشتی و حسنک و احد کی طرح معتد بہ فرق نہیں۔

(ج) اگر طبیعت میں صرف اسپے کو ہر اسجھتا ہوفر مایا کہ یہجب ہے جوحرمت میں مثل کبرے ہے۔

(د) یاصرف دوسرے کو تقیر و ذکیل سمجھنا (جواسپے کسی کمال کی وجہ ہے ہو) اس کو بھی شرعا کبر کہا جائے گا یانبیں اوراس برمواخذہ ہوگانبیں فرمایا کبر ہیں اصل بہی ہے۔

(س) اوراس کاشرعا کوئی خاص نام ہے یائیس فرمایا اول عجب ٹانی کبر۔

(ص) نیز کبرسے اجتناب کیلئے کوئی معین ہوتو مطلع فر مایا جائے تو فر مایا اپنے عمیوب کا استحضار ووسرے کے کمالات کا استحضار۔

(ط) رعونت وشہرت وجاہ ونخوت و تکبر کا کبرے اگر بچھ تغائر ہے اس کوظا ہر فرمایا جائے اور یہ پانچوں اگر آپس میں متغائر ہیں تو سب کے لئے اور آپس میں متغائر ہیں تو سب کے لئے ملاج تحریر فرمایا جائے اور اگر سب متحد ہیں تو سب کے لئے مشترک علاج تجویز فرمایا جائے فرمایا خواہ لغۃ بچھ فرق ہو گرمحاورات میں سب متقارب ہیں اور اگر تفاوت ہوتب بھی عجب و کبر کے علاج سے ان کا بھی علاج ہوجاتا ہے۔

# بخل كاعلاج

(۱) حب ال اگرطبعا ہو گراس کے مقتضا پر کہ ( کسب حرام واساک عن الواجب ہے) عمل ندہو معصیت بیس اور اگر عقلا ہو کہ مقتضائے مذکور پر عمل ہوتو معصیت ہے اور بیہ مقتضا پڑھل کرتا چونکہ اختیاری ہے تواس کی ضد بھی اختیاری ہے صد پر بہ تکلف عمل کرتا اور بار بار عمل کرتا اس داعیہ کوضعیف کرویتا ہے اور یہی علاج رہے۔

ہوتا کیونکہ خلوص نہیں ہوتا اور اگرا نفاق نہ کیا جائے تو بخل ہے اس کے لئے حضرت سلمہ کیجھ تحریر فرما کیں تا کہ اطمینان ہو۔ فرمایا بشاشت اور خلوص میں تلازم نہیں۔ بشاشت نہیں ہوتی خلوص ہوتا ہے بلکہ بوجہ گرانی مجاہدہ کا اجر بھی ملتا ہے اس لئے انفاق کرنا جا ہیں۔

(ج) وفع بخل کے لئے اگر سیجھ اور معین ہوتواس ہے بھی مطلع فرمایا جائے فرمایا مراقبہ واستحضار فنائے مال کا اور رجائے اجرا نفاق کا۔

#### حب ونيا كاعلاج

(۱) محبت جوبدرجه میلان ہے وہ ذمیمہ نہیں اور جواس میلان کے مقتضاء پڑھل ہو۔ اگروہ عمل مباح ہے تو اس میں صرف انہاک ندموم ہے۔ اور اگر غیر مباح ہے تو نفس عمل ہی ندموم ہے اور انہاک اور عمل دونوں اختیاری ہیں ان دونوں کی مخالفت بار بارکر نااس میلان کو صنحل کر دیتا ہے یہی علاج ہے۔

#### اسبهاك كى تعريف

کسی فعل مباح کا خاص اہتمام کرنا کہ وقت کا معتد بہ حصداس میں صرف ہویا ایسی رقم خرج ہوجس کے خرچ کے بعد قرض یا حقوق واجبہ میں تنگی ہوجائے یا قلب اس میں مشغول ہو کرآ خرت سے غافل ہوجائے بیانہاک ہے۔

(ب) وقع حب دنیا کے ملاح میں اگراور کچھ عین ہوتو اس ہے بھی مطلع فر مایا جائے تحریر فر مایا تذکر ہ موت بکثرت۔

# عدم تو كل على الله كاعلاج

(۱) اسباب پرنظرز یادہ رہتی ہے، اسباب کے نوت ہونے سے پریشانی ہوتی ہے قلب میں گویا اسباب ہی پر بھر وسدر ہتا ہے تحریر فرمایا بیطبعی کیفیت ہے جس کا منشا اعتبار بالاسباب ہے اس پر ملامت نہیں ، ندانسان اس کے از الد کا مکلف ہے بلکہ ایسا شخص اس کا مامور ہے کہ اسباب کا تہیدر کھے تا کہ قلب مشوش نہ ہو۔ حضور اقد س منطق نے سال بھر کا ذخیرہ کر کے اس کوسنت کردیا۔

(ب) تو کل کابید رجه که اسباب پرنظر زیاده نه ہومتخب ہے دا جب نبیں اول تمام اخلاق واجبہ سے فراغت کرلی جائے پھرمسخبات کاسلسلہ شروع ہونے کاوفت ہوگا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ان کا زیادہ حصہ

انفاس عيسل 🗕 حضه دوم

تو دا جبات کے ساتھ بی ساتھ حاصل ہوگا۔اس دفت معلوم ہوگا کہ ان کا زیادہ حصہ تو دا جبات کے ساتھ ہی ساتھ حاصل ہو گیااور بہت ہی کم حصہ باقی رہ جائےگا جواد نی اہتمام سے رائخ ہوجائے گا۔اس وقت صرف اس حصہ کاطریق عرض کردیا جائےگا۔

# تخصيل خوف مامور به كاظر يقهاوراس كي حقيقت

(۱) اختال المكرّ وہ من العمّاب والعقاب اصل ہے خوف كاادراس كااسخضار اختيارى ہے اى طرح اس كاسخضار اختيارى ہے اى طرح اس كے مقتضاء برممل كرنا يعنى كفعن المعاصى اختيارى ہے اس كف ميں اولا تكلف ہوتا ہے مگراس كے تكرار سے تكلف كم ہوكر عادت ہوجاتی ہے چراس كا ملكہ ہوجاتا ہے كہ كف عن المعصية سبل ہوجاتا ہے۔ ـ

(ب) حق تعالی کا خوف قلب میں بالکل نہیں اور قلب میں ضعف اور جین بیحد زیادہ ہے خوف اللی پیدا ہونے کی جو تد ابیر ہوں ان ہے بھی مطلع فر مایا جائے ۔ فر مایا کیا قلب میں بیا احتال بھی نہیں کہ شاید معاصی پرعقاب یا عمال ہونے گئے چوں کہ بیا حمال ضرور ہرمومن کے قلب میں ہے اس لئے خوف حاصل پرعقاب یا عمال کا استحضار اور کف عن المعاصی بالاستمرار بینخوف کو ملکہ بناویتی ہیں اور بہی استحضار و کف عن المعاصی خوف کا قوی معین بھی ہے۔

# تخصيل مبركا طريق

(۱) مصائب کا قل قلب پر بہت ہی گران ہوتا ہے بلکہ کوئی بات خلاف طبع پیش آ جائے اس سے قلب میں سے چینی اوراضطراب پیدا ہوجا تا ہے اور قلب میں اس کی وجہ سے طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ ہمید ہے کہ حضرت اقدس اس کے لئے علاج مرحمت فرما کیں گے یہ برفر مایا نہ سبب نہ موم ہے اند سبب نہ موالا اختیار فید ۔ اس لئے ضرورت معالج کی نہیں البت صدور شرعیہ ہے الاقتیار تھا وزکر تایید موم ہے اور بے سبری ای کا تام ہے۔

(ب) صبر کی حقیقت شرعیہ ہے بھی مطلع فرمائیں گے تحریر قرمایا حسس المنف علی ما تکوہ عسما یہ کو ہمایا حسس المنف علی ما تکوہ عسما یہ کو ہمایا ہے اور نہونے پائے عسما یہ کو ہماور خلاف شرع اقوال ہے بچنا۔

انفاس تيسن مصدوم

- (ج) ہے چینی اور طبعی اضطراب گوشرعا ندموم نہیں گھرنفس کواس سے تکلیف ہوتی ہے تحریر فر مایا کہ اس تکلیف کا معالجین کی غرض سے ضارج ہے۔
- (د) بسااه قات اس کی وجہ ہے دین امور فرائض وواجبات میں خلل واقع ہونے لگتا ہے فر مایا خلل غیرا مختیاری یا اختیاری۔
- رس) جومصیب قلب پر عادة شاق ہوتی ہے جیسے والدین یا اولا و کا انتقال ۔ اگر کسی کو بوجہ تساوت کے ایسے مصائب پر بچھ گرانی قلب پر نہ ہوتو الین صورت میں نہ اس کو تکلیف ہوگی اور نہ صبر اور نہ اس پر قواب ہے تواب ہے مصائب پر بچھ گرانی قلب پر نہ ہوتو الین صورت میں نہ اس کو تکلیف ہوگی اس مصیبت پر صبر کے تواب سے تواب ہے محروم رہے گاتے مرفر مایا کہ بیمز مرکھنا کہ اگر مصیبت پر قاتی ہوتو صبر کروں گا۔ بیا ہمی تخصیل تو اب مبر کے کے وام ہے۔ ایک کافی ہے۔
- (ص) مصائب کے وقت حقوق شرعیہ میں خلل بھی تواختیاری ہوتا ہے فرمایا کہ اس کا تدارک تواختیاری ہے۔تدارک کرنا جاہیئے۔
- ۔ سنبھی غیراختیاری کہ قلب الیمی پریٹانی میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ ذہول اور غفلت کی وجہ سے دوسری طرف توجہ نبیں ہوتی ۔ فرمایا تواس سے کوئی ضرر دین نہیں اور مہتم بالشان ایسے ہی ضرر سے بچنا ہے۔

## میرے ز دیک قساوت کی تفسیر بیہے کہ

- (۱) طاعت کی طرف طبیعت کی رغبت نہیں تحریر فرمایا طبعی یا قصدی استحضار ہے۔
- (ب) اورند معاصی ہے طبیعت میں نفرت ہے۔ تحریر فرمایا طبعی یا قصدی استحضار ہے۔
- (ج) کلکہ بسااوقات طاعات واجب مخلوق کے خوف سے اوران کے طعن ولعن کے ڈر سے اواہوتی ہے۔ فرمایا بیتوریا ہے۔
- (س) اورطاغات کی طرف نہ طبعی رغبت ہوتی ہاہ رنہ تصدی استحضار ہے اورا کیے بی معاصی سے نفرت فرمایارغبت ونفرت طبعیہ غیرمطلوب ہے ، رغبت ونفرت اعتقادی کانی ہے اور یہی مامور بہ ہے اس کے متقصاء پر بار بارغمل کرنے ہے اکٹر طبعی رغبت ونفرت بھی ہوجاتی ہے اگر نہ ہوتا بھی معنز نہیں ۔
- (ص) تساوت ہے مقصود بندہ کا میہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کودیکھا گیا کہ حالت صلوٰ قبیس رو نے

لگتے ہیں قرآن شریف پڑھنے میں رونے گئتے ہیں۔وعظ میں وعید کے مضامین سن کررقیق القلب ہوکر گریدو بکا میں مشغول ہوجاتے ہیں۔احقر کونہ نماز میں روہا آتا ہے نہ قرآن پڑھنے سنے سے رقت قلب ہوتی ہے یہ حالت اگر غیر محمود ہے تو حضرت والااس کے لئے علاج ارشاد فرما کمیں۔ فرمایا یہ امور غیر اختیاریہ ہیں اورا یسے امور میں غیرمجود کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔

شكر كى حقيقت

جوحالت طبیعت کے موافق ہوخواہ اختیاری ہویاغیراختیاری اس حالت کو ول ہے خدائے تحالیٰ کاعطیہ اور نعت مجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کاعطیہ اور نعت مجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کاعطیہ اور نعت مجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کاعطیہ اور نعت مجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کے تعریف کرنا اور اس نعت کو جو جوارح سے گنا ہوں میں نداستعال کرنا پیشکر ہے۔ محتصیل شکر کا طریق

اس کی ماہیت کے اجزا سب افعال اختیار یہ ہیں ان کو بہ تکرار صاور کرنا یہی طریقہ تخصیل اور یہی طریقہ مہیل ہے۔ طریق تخصیل مراقبہ

زہد۔اس کی ماہیت قلب رغبت فی الدنیا ہے ۔طریق تخصیل مراقبہ اس کے فانی ہونے کا اورغیر ضروری کی تخصیل میں انہاک نہ کرنا اور طریق تسہیل ہے ۔صحبت زاہدین کی اور مطالعہ حالات زاہدین کا۔

دعااورتوجهات

احقر کوحی تعالیٰ کی ذات بابر کات ہے امید ہے کہ حضرت کی دعااور تو جہات ہے احقر نا کارہ خلائق کی اصلاح ان شاءاللہ تعالیٰ ہوجائے گی۔

جواب تحریر فرمایا کہ میں کیا چیز ہول مگر حق تعالی کے فضل ورحت سے سب امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

انفائ عيسى \_\_\_\_\_ حضدوم

جس طاعت کا ارادہ ہواس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا بیصد ق ہے اور اس طاعت میں غیر طاعت کا قصد نہ کرنا ہے اخلاص ہے اور بیم وقوف ہے بابدالکمال کے جانے پرای طرح غیر طاعت کے جانے پرای طرح فیر طاعت کے جانے پراس کے بعد صرف نیت اور عمل خیر واجر رہ جاتا ہے اور یہ دونوں (نیت وعمل) اختیاری ہیں۔ طریق تحصیل تواس سے معلوم ہوگیا۔ آگے رہا معین وہ استحضار ہے وعدہ ووعید کا اور مراقبہ نیت کا۔ مثال صدق کی نماز کواس طرح پڑھنا جس کوشریعت نے صلوق کا ملد کہا ہے بعنی اس کومن آواب ظاہرہ وباطنہ کے اواکرنا۔ علی ہذا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے اس کو اختیار کرنا۔ مثال اخلاص کی نماز میں ریا ء کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضائے غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے اور اس کے متعلقات ظاہر ہیں۔

## اخلاص اورخشوع خضوع كافرق

اخلاص راجع ہے نیت کی طرف اور خشوع خضوع سکون ہے جوارح وقلب کاحر کات منکر ہ ظاہرہ و باطنہ سے اگر چہان حرکات میں نیت غیرطاعت کی نہ ہو پس اخلاص خشوع سے مفارق ہوسکتا ہے نمی**ت مراقبہ** 

بي ہے كداسكود كي بھال ركھى جائے كديرى نيت غيرطا عت تونبيں \_

وساوس

وساوس جوغیرطاعت کے بلااختیار پیش آتے ہیں ان بچدد فع کرنے کا کیاعلاج ہے جواب تحریر فرمایا کہ وسادس فل طلاص میں اول تو وہ غیراختیاری ہیں ، دوسرے نماز سے وہ مقصود تو نہیں۔ ارا وہ صلوق کے وفتت وساوس کا آنا

ارادہ صلوۃ کے وقت قبیل ازتحریمہ ہر چنداس کی کوشش کرتا ہوں کہ غیر طاعت کا وسور۔قلب میں نہآ ئے مگر پھر بھی کا میا بی نہیں ہوتی ۔

تحریر فرمایا تو محذور کیا ہوا۔ اخلاص کے خلاف نہو ہااو پرمعلوم ہوا۔ البیتہ اگر قصد ابول نو صدق کے خلاف

انفاش بیسلی ----- حقه دوم

ىيى يىمر چىب بلاقصد ہون تو خلاف صدق بھى نہيں۔

قطع تحريمه كى نوبت

اور بسااو قات قطع تحریمه کی نوبت آجاتی ہے فرمایا پیو حرام ہے۔

نیت فعل اختیاری ہے

اور مکررسه کررنیت اوراستحضار کرنا پڑتا ہے۔اس خیال سے کہ تحریمہ کے وقت نیت نہیں ہوئی اور عزم نہیں ہوایا تحریمہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی ۔فرمایا نیت فعل اختیاری ہے اس وقت دوسری طرف توجہ قصد واختیار سے ندہونا چاہیئے اور بلااختیار منائی نیت نہیں ۔

#### اخلاص وخشوع كافرق

جود صرت اقدس کاارشاد ہے (اگر چدان حرکات میں نیت غیرطاعت کی نہ ہو) اس میں اتنا شبہ ہے کہ جب وہ حرکات منکرہ ہیں تو ان میں نیت طاعت کی ہوئی نہیں سکے گی۔ ان میں تو بہرصورت نیت غیرطاعت ہی کی ہوگی تحریر فرمایالازم نہیں بلکھ مکن ہے کہ کسی چیز کی بھی نیت نہ ہوعبث حرکات ہوں جو بے یروائی یاعادت کے سب صادر ہوئی خواہ جوارح کے حرکات ہوئی یا قلب کے۔

## نماز کی حالت

کی طاعت میں غیر طاعت کا تو قصد نہ ہو گردوسری طاعت کا قصد ہوجیے نماز کی حالت میں کوئی قصد ہوجیے نماز کی حالت میں ریا کا قصد نہیں اور نہ کی اور فعل غیر طاعت کا قصد ہے گرنماز کی حالت میں کوئی قصد آکی شرقی مسئلہ کا مطالعہ کرتا ہے یا کسی اور سفر طاعت کا نظام قصد آسو چتا ہے۔ (اگر چینماز سے قصد و فرض نظام سفر سوچنے کا نی تھا) جوائے می فرم مایا یہ سئلہ وقت دو حدیثیں کا نی تھا) جوائے می فرم مایا یہ سئلہ وقت دو حدیثیں میں ایک مرفوع جس میں یہ جزوہ سے صلبی دی معنین صفیلا علیہ ما بقلیہ دو سرک موقوف حضرت میں ایک مرفوع جس میں یہ جزوہ ہو ساسی دی معنین مقبلا علیہ ما بقلیہ دو سرک موقوف حضرت میں ایک میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے ایک میں کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد استحضار سے اظام سے اظام کے دو در ج منہ ہو ہوئے ایک میں کہ دو سری جاعت کا استحضار ہوجائے ( بلاقصد یعنی جے میں شہور کی طاعت تی ہو۔ دو سرا درجہ میں کہ دو سری جاعت کا استحضار ہوجائے ( بلاقصد یعنی جے

الفائ تيسلي حضه دوم

نمازے قصد تجہیز جیش کا نہ تھا اور ہوگیا، دونوں میں بیامر مشترک ہے کہ اس دوسری کا اس طاعت مشغول فیہا ہے قصد نہیں ہے مثالا نماز پڑھنے ہے بیغرض نہیں ہے کہ نماز میں یکموئی کے ساتھ جہیز جیش کریں گے لیس حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکسال ہے اس میں تشکیک نہیں عوارض کے سبب ان میں تفاوت ہوگیا اور درجہ اول اکمل ہے اور دوسرا درجہ اگر بلاعذر ہے تو فیر اکمل ہے اور اگر عذر ہے ہو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عمر توضر ورت تھی اور اس کا معیارا جہتا د ہے لیکن ہر حال میں اخلاص کے بالکل خلاف نہیں البت خشوع کے خلاف ہونا نہ ہونا نظری ہے میرے ذوق میں بصورت عذر خلاف خشوع بھی نہیں اگر ضرورت ہو (ای کواد پرعذر کہا گیا ہے) اب اس پرسوال کو منطبق کر لیجئے۔

خشوع اوراخلاص كأدوسراد قيق مسئله

یانماز صرف اس غرض سے پڑھتا ہے کہ کوئی ناوا تف آ دی میری اس نماز کود کھے کر اپنی نماز درست کر ہے الیں طاعت کا قصد نماز میں کئل اخلاص ہے یانہیں تحریر فرمایا اس میں خود نماز سے مقصود غیر نماز ہے اس میں بظاہر خلاف اخلاص ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے مگرمیر ہے ذوق میں اس میں تفصیل ہے کہ شارع کیلئے تو یہ خلاف اخلاص نہیں کیوں کہ وہ اس صورت تبلیغ کے مامور میں اور غیر شارع کے لئے مامور میں خلاف اخلاص نہیں کیوں کہ وہ اس صورت تبلیغ کے مامور میں اور غیر شارع کے لئے مامور بین خلاف اختیاط ہے اور خاص تعلیم کیلئے مستقل نماز کا حرج نہیں ۔

#### قبوليت مديية مين حضرت والإ كاطرز

کٹی مرجہ طبیعت کا نقاضا ہوا کہ دھترت سلمہ کیلئے کوئی تھوڑی می چیز بطور بدیہ حاضر خدمت کرول لیکن چونکہ دھترت کی طبیعت مبارک کے خلاف ہے اس لئے پیش کرنے کی جرات نہ ہوئی اور نہ عرض کرنے کی ہمت ہوئی درخواست ہے کہ اگر دھنرت والا اجازت فرما کمیں تو صرف دورہ ہید کی کوئی چیز (جو حضرت سلمہ پستد فرما کمیں) اپنے ساتھ لاکر حاضر خدمت کروں ۔ نیاا گرا دھڑ کا حاضر ہوتا کسی عذر ہے ملتو کی ہوگیا تو کسی ایسے خص کے ہاتھ بھیجہ ول جو حضرت سلمہ کا خادم ہو ۔ تی برفر مایا ۔ ججاب ہمی ہوتا ہے مگر آپ سے تیمرک سے محرومی بھی گوارانہیں کوئی خاص چیز ذہن میں نہیں بے تکلف عرض ہے کہ اخذ الفع ہم مراس سے نصف یعنی ایک رہیں۔

اس کی حقیقت ترک اعتراض علی القصناء ہے اگرالم کا احساس ہی نہ ہوتو طبعی رضا ہے اگرالم کا احساس باتی رہے تو رضاعقلی ہے اور اول حال ہے جس کا عبد مکلف تبیس اور ٹانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے۔ تدبیراس کی تحصیل کی استحضار رحمت و حکمت الہٰیہ کا واقعات خلاف طبع ہیں۔ تو کل مستحب

اس کے لئے دو چیز دن کی ضرورت ہے فطرۃ قوت قلب اور حقوق واجبہ کا ذمد ند ہونا۔ یا اہل حقوق کا بھی ایسا ہی ہونا۔ اگر کسی میں بیشرا لُطحقق نہ ہوں تو واجب پرا کتفا کیا جائے اور اس سے زا کد کی دعا کی جائے خود قصد ندکیا جائے۔ تعلیم فنا

مجلس حفرت والابیں ایک شخص نے حفرت والا کی تقریر پربطور تقدیق کی جھے کہد دیا تھا تنبید فرمائی کہ بہت وان سے میں دیکھ رہابوں کہ تمہارے اندر فنا کی شان بالکل نہیں ہجلس میں اپنے آپ کو ہالکل فائی محف بنا کر بیٹھنا چاہیے جس کوآ دی بڑا سمجھے اس کے سامنے کسی قول کے تقد بی کرنے کے قابل بھی نہ بھتا چاہیے۔ دوسرے کے قول کی تقد بی بھی وہی کرتا ہے جواپنے آپ کو بچھ بھتا ہے ۔ وائر کے کہ دوسرے کے قول کی تقد بی بھی وہی کرتا ہے جواپنے آپ کو بچھ بھتا ہے ۔ ورشیدا ندر شار ذرہ است نے دور ابز رگ دیدن شرط ادب نباشد میں اگر قر ائن حالیہ سے خطاب کرنیوالے کی اجازت متنقن ہوتو بقد رضر ورت مضا کفت ہیں۔ بعض المور

ایک صاحب نے بعض امور کی نسبت عرض کیا کہ سیٹروں مرتبدان کے ترک کا اراوہ کیا اور ہر باریدارادہ نوشار ہاجتی کہ اب ارادہ کرنے کوبھی جی نہیں چاہتا۔ جواب میں تحریر فرمایا، ہے جی چاہے ہی کرنا چاہیے وہ خالی نہیں جاتا خداجانے کس وقت اس کے اثر کاظہور ہوجائے ، یفنین فرمایئے کہ الحمد دللہ اس سے مردہ ہمت میں تازہ جان آگئی۔

#### نمأيال وصف حضرت والا

حضرت والا کے عادات واخلاق میں سب نمایاں وصف بے تکلفی اور صبط انتظام ہے۔
محض تکلف یا عام رسم ورواج کی خاطر کوئی البی بات نہ پند فر ماتے ہیں اور نہ اختیار فرماتے ہیں جو اپنے
یادوسرے کیلئے بار خاطر یا حقیق نفع کے منائی ہو۔ تکلف میں سراسر تکلیف کے باوجود لوگ اس کوخوش
اخلاقی سجھتے ہیں۔ حضرت کواس خوش اخلاقی سے نہ صرف بالطبع بعد معلوم ہوتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں
اخلاقی سجھتے ہیں۔ حضرت کواس خوش اخلاقی سے نہ صرف بالطبع بعد معلوم ہوتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں
تعلیم و تربیت کے مصالح بھی اسکے مقتضی نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ لوگ عام طور سے تکلف و تعنی بی کے
عادی وطالب ہو گئے ہیں اسلیے حضرت کی معاشرت میں بعض باتیں غیر مانوس نظر آتی ہیں۔ اور غلط فہمی
عادی وطالب ہو گئے ہیں اسلیے حضرت کی معاشرت میں بعض باتیں غیر مانوس نظر آتی ہیں۔ اور غلط فہمی
کا اہتمام حضرت والا نے اپنے ذمہ نہیں رکھا ہے ابتداء میں پیردن رکھا تھا گر حضرت کی طبیعت وطریقہ
کا اہتمام حضرت والا نے اپنے ذمہ نہیں رکھا ہے ابتداء میں پیردن تا تھا جو حاضر ہونے والوں کا اصل
سے جولوگ واقف ہیں جانے ہیں کہ چھوٹا برا جوکام بھی اپنے ذمہ قبول فرما لیتے ہیں اس کا پور اا ہتمام وحق
مقصود ہونے والوں کا اصل

#### حضرت والا کی ہربات میں تھمت

حضرت والا اکثر خصوصاً جب ایک سے زائد وقت کامہمان ہوتو تکلف ہم طعامی کانہیں فرماتے ، تکلف پہندمہمانوں کو بیہ بات گرال ہو سکتی ہے۔ایک مرتبہ خود ہی فرمایا کہ میز بان کے ساتھ مہمان بے تکلف ہوکرنہیں کھاتا۔ اندازہ کرنا جا ہیے کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی دقیق رعایتیں فرماتے تھے تو مہمات امور میں کیا کیا تھکمتیں نہیش نظررہتی ہوگی۔

#### رسمى تكلفات

جونوگ ہرجگہ رکی تکلفات یا مصنوعی خوش اخلاقیوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کوتو بقینا حضرت کے ہال بعض اموراجنبی معلوم ہول گے جن کووہ نافہی یا غلط بھی سے خدا جانے کس کس چیز پرمحمول کریں محلیکن جوشخص کسی اور طبیعت کی تلاش میں حاضر ہوتا ہے وہ تو (بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ) حضرت کی ساری معاشرت کو حکمت و مصلحت پرجنی بائیگا اور نام نہاد تشدد کے بجائے ہرامر میں انتہائی

انفاس عيسان ---- حقيد دوم

## مكالمه وقف تميثى متعلق تجويز قانون مگراني اوقاف

حضرت دالا نے اس کمیٹی ہے صاف فر مادیا کہ چونکہ وقف نہ ہی تعل ہے اس کئے اس کے اندرغیرمسلم کادخل دیناخو د مذہبی وخل اندازی ہے اور مذہبی دست اندازی کی درخواست کرنا اور کسی طرح ۔ ہے اس کی مداخلت کی کوشش کرنا صاف جرم ہوگا۔ جیسے کہنماز ایک خالص مذہبی تعل ہے اس کے اندر کسی طرح جائز نبیں کہ غیرسلم کووخیل بنایا جائے ای طرح میجی جائز نہ ہوگا۔ کہ وقف میں کسی غیرمسلم ہے دست اندازی کی درخواست کی جائے یا کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ وہ غیرمسلم دقف کے انتظامی معاملات میں دخیل ہو۔اس کے جواب میں ایک مشہور بیرسرصاحب نے جو وفد کی طرف سے مفتلو کے لئے تجویز ہوئے تھے اور جوجرح کے اندراس قدرلائق شارہوتے ہیں کہلوگ ان کوجرح کاباوشاہ کہتے ہیں انہوں نے کہامعاف فریائے نماز میں اور وقف میں فرق ہے اس لئے کے نماز کاتعلق مال سے نہیں ہے اور دقف کاتعلق مال ہے ہے۔ اور اس وقت چونکہ متولیوں کی حالت خراب ہور بی ہے۔ اس لئے اوقاف و کے اندروہ بری گربری کرئے ہیں۔اس کی آمدنی مصارف خیریس صرف نہیں کرتے۔حضرت والانے فرمایا کہ اچھاا گرآپ کے زویک نماز کی نظیر ٹھیک نہیں تو زکوۃ ہی کو لے لیجئے۔ بیا یک خالص مذہبی فعل ہے اوراس كاتعلق مال سے بھى ہے اور بہت ہے مسلمان ايسے بھى بيں جوايين مال كى زكوة نہيں نكالت مگر چونکہ ندہبی فعل ہے اس لئے اس میں غیرمسلم کی مداخلت جس فٹم کی بھی ہونا جائز ہے بیرسٹرصا حب نے کہا! جھاصاحب نکاح اور طلاق بھی آپ کے نزویک خالص ندہی فعل ہے یانہیں حضرت والانے فرمایا جي ٻال ۽ -

بیرسر صاحب نے کہا، بہت اجھا اگر ایک عورت کوشو ہر نے طلاق وے دی مگر اب وہ عورت
اس مرد سے جدا ہوتا جا ہتی ہے اور شو ہر اس کو جانے نہیں دیتا بلکہ روکتا ہے اور طلاق ہے انکار کرتا ہے
تو ایسی صورت میں کیا اس عورت کو جائز نہیں کہ عدالت غیر سلم میں اس کے لائق استغاثہ وائز کرد ہے
اور شہادت سے طلاق کو تا بت کر کے حکومت سے اپنی آزادی میں عدد حاصل کرے تو دیکھیے نکاح وطلاق
فراس میں غیر سلم کا وظل جائز ہوا۔

انفاس مين ك

#### وقوع طلاق اوراثر طلاق

حضرت والانفر مایا كه آب نے غورنہیں كيا يہاں دو چيزیں جدا جدا ہیں ، ایک تو وقوع طلاق اورایک اٹر طلاق ، یعنی وہ حق جواس عورت کومرد کے طلاق دید سینے سے حاصل ہوگیا ہے اور مرد اس حق کو چھیننا جا ہتا ہے جس میں عورت کاضرر ہے تو یہاں وہ عورت غیرمسلم کا دخل تصدا خو دطلاق میں نہیں جا ہتی بلکہ طلاق سے جواس کونل آ زادی حاصل ہے جس کے استعال نے کر سکتے ہے اس کوضرر بہنچا ہے اس ضرر کو دفع کرنے کے لئے وہ عورت عدالت ہے مدوجا ہتی ہے بیرسٹرصاحب نے کہ معاف سیجئے ابی طرح ہم یہاں بھی کہ سکتے ہیں کہ جیسے یبال عورت کاضرر ہے ای طرح اوقاف کے اعدر گڑ ہر ہونے میں مساکین کاضرر ہےتو جیسے وہاں اس ضرر ہے بیجنے کی خاطر غیرمسلم کے دخل کا جائز رکھا گیا ہے ہی طرح يهال اوقاف ميں ضرر سے نتيج كى خاطر غيرمسلم كا دخل جائز ہونا جاہے۔حضرت والانے فرمايا كه آپ نے غور نبیس کیا و ہال تو شو ہر کے جس سے اس عورت کا ضرر ہے اور یہاں اوقاف میں منولی کی خیانت ہے مساکین کاضر نہیں، بلکہ صرف عدم انفع ہے۔ضرر اور چیز ہے اور عدم انتفع اور چیز ہے۔اس کوایک مثال ے بیجے مثلاً آپ کی جیب میں ایک سورو پیدکا نوٹ تھا ایک شخص نے وہ آپ سے چھین لیا توبیآ پ کا ضرر ہوا اورا گرمیں آپ کوایک نوٹ ویناحیا ہتا ہوں گر کوئی اس نوٹ کودینے ہے منع کردیے واس میں آپ کاضرر بچینبیں ہوا بلکہصرف عدم النفع ہوا۔اس پرسب لوگوں نے بیسا ختہ سجان اللہ اورصل علی کہنا شروع کیااور بیرسرصاحب خاموش ہو گئے۔

نقل ياد داشت متعلق تجويز قانون مگرانی جو بوقت مکالمه وقف نميثی بماه شوالي ۴۸ هدان کولکه کرر دی گئی۔

وقف کرنا ایک مالی عباوت ہے اور خالص عبادت ہے جیسے زکوۃ وینامالی عباوت ہے (1) اورعالص عبادت ب، رو المحتار و كذاعلي العتق و الوقف و الا ضحيه الخ (۲) گووقف کا نفع بعض او قات عباد کوبھی بہنچتا ہے جب کہ ان عباد کیلئے کو کی استحقاق مقرر کروے مگر جب مجمی وقف خالص عباوت رے گا معاملہ نہ ہوگا جیے زکوۃ خالص نفع عباوت کے لئے ہی موضوع ہے ہردوس ہے مصارف مساجد وغیرہ میں صرف نہیں ہو سکتی ۔ بخلاف وقف کے کہوہ ان مصارف میں بھی شرط واقف کے موافق صرف ہوسکتا ہے جس ہے ثابت ہوا کہ زکوۃ کاتعلق عماد کے ساتھ یانست وقف کے

زیادہ ہے گر باوجوداس کے زکوۃ خالص عبادت ہے معاملہ نہیں ،بس وقف خالص عبادت ہونے میں زکوۃ سے بھی زیادہ ہے اور بدرجہ اولی معاملہ نہیں۔

(۳) جب وقف مثل زکوۃ کے بلکہ زکوۃ ہے بھی زیادہ خالص عبادت ہے اس بیں کسی خرابی کا ہونا ایسا ہوگا جیسے زکوۃ میں کسی خرابی کا ہونا اوراس خرابی کی اصلاح کیلئے گورنمنٹ کا وطل وینا ایسا ہوگا جیسے زکوۃ کی خرابی کی اصلاح کے لئے گورنمنٹ کا وظل وینا۔

( ۱۶ ) زکوۃ میں ایسادخل دینا بقینا فی المذہب ہے ای طرح وقف میں دخل دینادخل فی المذہب ہوگا خواہ خود دخل دیا جائے خواہ کسی کی درخواست پر دخل دیا جائے۔

(۵) باقی بیروال کہ پھر وقف کی خرابیوں کا کیا انسداد ہو، ایسا ہے جیسا بیروال کیا جائے کہ اگر کوئی نماذ

یاروزہ یا جج یازکوۃ میں کوتا ہی کرے، اس کا کیا انسداد ہے اس کے جواب میں کوئی شخص بہتجویز کرسکتا ہے

محر نمنٹ کوان کوتا ہیوں پر جریانہ وغیرہ مقرر کرنے کاحق ہے ہرگز نہیں بلک اس کا انتظام مسلمان بطور
خود کر سکتے ہیں بخواہ اس کوافہام تفہیم کریں، خواہ اس کوتو لیت ہے معزول کریں جب کہ واقف نے ان

کواس شم کے اختیارات دیئے ہوں خواہ اس سے قطع تعلق کریں، اگر ایسانہ کریں تو ان کی کوتا ہی ہوگ،

محر نمنٹ کو پھروش دینے کاحق نہیں۔

نوٹ :گرانی وقف کے متعلق جوسوالات دائر سائر ہیں ، وہ اس پر بنی ہیں۔ کہ وقف عبادت نہ ہو، جب اس کا عبادت ہونا محقق ہوگیا ، اب سوالات کی مخبائش نہ رہی ، اس لیے ان جوابات کی بھی حاجت نہ رہی۔

الفاس عميلي بسيل بري حضروم

# لمعروضات متعلقه مشحقيق مسائل

# جوم كالمه كيلئ بطوراصول موضوعه بين

- (۱) سائل کا جواب عرض کرنے کیلئے میں حاضر ہوں گرمشورہ و مصلحت کے متعلق پچھ عرض کرنے سے میں اس لئے معذور ہوں کہ مجھ کوائ سے مناسبت نہیں۔
- (۲) سسائل بعضے عین وقت پر متحضر نہیں ہوتے ان کے جواب سے معذور ہونگا البت ان کی یاد داشت لکھ کر مجھ کو دیدی جائے تو کتابیں و کھے کراطمینان سے جواب دے سکتا ہوں۔
- (٣) ا سائل پراگر بچھشبہات ہوں تو ان کو جواب وینا ہم لوگوں کے ذمہبیں کیونکہ ہم لوگ سائل کے ناقل ہیں، بانی نہیں، جیسے قوانین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا غدشہ ہواس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہبیں۔ ذمہبیں۔

## حب جاہ کامرض بڑا ضبیث ہے

فرمایا حب جاہ کامرض بھی بڑا ہی خبیث اور منحوں مرض ہے اس کی بدولت یہاں تک تو بت آگئی ہے کہ لوگ حسب نسب تک بدل دینے کو تیار ہیں ، ان لوگوں کو خبط سوار ہے ، ور ندعزت اور ذلت تو کمال اور عدم کمال پر موقوف ہے ۔

## تعليم استغناء ن الامراء

ا فرمایا کرانل علم سے پہلے زمانہ میں جو ہوئے ہیں ان میں استغناء کی شان ہوتی تھی۔ اب تو جس کود کھوامراء کے دروازوں پرنظرا تے ہیں چہلے فقر وفاقہ کواپنا زیور سجھتے تھے۔ دنیا سے نفرت اوردین سے رغبت اوراس میں مشغولی رہتی تھی۔ اس کی برکت تھی۔ اب جب سے اپنے بزرگول کا مسلک اورمشرب جھوڑاو لیے ہی ذلیل وخوار ہیں ، ایک غلام صطفیٰ نامی کانپور میں مولوی ہیں بڑے دلیر ہیں ، ایک غلام صطفیٰ نامی کانپور میں مولوی ہیں بڑے دلیر ہیں ، ایک غلام صفیٰ نامی کانپور میں مولوی ہیں بڑے دلیر

انفاس کیسی ــــــــــا

حن تہيں، كيابيا ہي كارعيت نيس افعيت مورز نے كہا كرتى ہے، حق كون نه نوتا - آپ فرما ہے بات كيا ہے، كہا كذنوكرى دلوا ہے، كہا كہ نوكرى بہت كُر آپ كوا يك نيك اور مفيد مشور و ديتا بول كدآ ہي عالم بيں، آپ كالت نيك و كرى دلا ہے ہے شان آپ كواللہ نے علم و ين عظا فرمايا ہے، آپ ان كے محرو سر يكى مجد بيں بيش كردوں و يجئے ، آپ كشان كي طاف ہے، اللہ آپ كي شان اس كے بعد اللہ آپ كي شان اس كے بعد اللہ آپ كي شان ہوں كے كيلے يكن شايال ہے ہمارے يہال كى نوكرى آپ كئتى بيں بچاس دو بيد لے كر عاضر ہوا، افغنت كورز نے وہ اس كے بعد اللہ تا ہوں كے بعد اللہ تا ہوں كار مواد اللہ تا ہوں كار مواد كار بات اللہ تا ہوں كار كواشار و كيا وہ أيك سے مقورہ پھل كرنے كی شايت كر خطا ہوں كدا ب تو اللہ بى و يك كر ما بيت ہوں كار آپ كے مشورہ پھل كرنے كى شيت كر خطا ہوں كدا ب تو اللہ بى ديكا تو لوں گا، يہ تو لوں گا، كہا كہ اتى بى كان شروع كرتا ہوں ، اس لئے بينداوں گا كس قدر دو صلہ كی بات ہے ، بیس نے س كر كہا كہا كہ اتى بى كان ہوں ہے كہا كہ اتى بى كان ہوں كہا كہ اس كے كہ و ين برنيت كر ليئے تى كی غلوص كى برك تھى كہ اللہ نے دو ہيں ہے كذات شروع كردى ۔ وہ بھى تو اللہ بى داوار ہے تھے وہ بچارہ كيا و باكل باكما مول كواستفناء كى خت ضرورت ہے خصوص امراء كے درواز دوں سے تو ان كو بالكل بى و اجتاب چا ہيے اس ميں و ين علم و ين الل و ين سب كى ذات ہے جھو كوتو ہو كون بردى افرات ہے۔ جس تعلق كومن نہيں كرتا تملى كومن ميں وين بيد ہے جھو كوتو ہو كہا كہ وال بيں ذال دوں ۔

فرمایا که خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جب کدروح کو تکلیف نہو۔ مرید کی آزمائش

فرمایا کدا گرلوبارلو ہے کی رعایت کرے اس کو بھٹی میں ندوے اور اس پر گھن ند بجائے تو پھر اس کے کھر بے بھاوڑ ہے گنڈا ہے بھالی کیے بن سکتی ہیں۔ یا اگر سنار چاندی کے ساتھ رعایت کرے اور جنتری میں دے کرنہ کھنچاور کھالی میں رکھ کرنہ دیجو نظیقہ کیے زیور بن سکتا ہے۔ وقت جگہ میں زیادہ زمین گھیرنا جائز نہیں

فرمایا کرایک شخص پخت قبر بنانا جا ہتا تھا، میں نے سوال کیا کہ زمین ملک کس کی ہے کہا کہ وقف ہے، میں نے سوال کیا کہ زمین ملک کس کی ہے کہا کہ وقف ہے، میں نے دو تا ہے، میں نے کہا کہ وقف ہے۔ اس کی اجازت سے گھیر سکتے ہیں، لیکن بختہ قبر بنانا بھر بھی ایک فعل زائد ہوتا ہے۔

الفاس بيسى \_\_\_\_\_ حشدوه

# زنده د لی اورمرده د لی کی شناخت

فرمایا کے مسلمانوں کے شرکت سے ہرکام میں رونق ہوجاتی ہے اس لئے کہ بیاز ندہ ول ہیں اوران کے زندہ دل ہیں اوران کے زندہ دل ہوں ایک بھی ایمانی قوت اوران کے زندہ دل ہونے کی ایک بھی ایمانی قوت کی وہانہ کی ایک بھی ایمانی قوت کی وہانہ کے ایک بھی ایمانی قوت کی وہانہ کے دائر میں اور ہوں ہیں وہ بوجہ مجت دنیا کے مردہ دل ہیں ان کے مردہ دل ہیں ان کے مردہ دل ہیں۔ مردہ دلی کی ایک بھی بھی ان ہے کہ حوادث کے دقت بدحواس ہوجاتے ہیں گھیرا جاتے ہیں۔

# وین حق پر چلنا گرال گذر تاہے

فرمایا کہ جس طرف عوام الناس ایک دم چل پزیں سمجھ نو کہ دال میں کالا ہے کیونکہ خالص حق اور دین پر چلنالفس پر گراں ہوتا ہے اس لئے عام طور پرلوگ اس سے گھبراتے ہیں۔

# ہماری نالائقی سے سلطنت پر کفار حکمر ال ہیں

فرمایا کہ میہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ کفارہم پرسلطنت کررہے ہیں اوران میں کوئی لیافت ہے نہیں بلکہ ہمارے اندر نالائفق ہے اس وجہ ہے مسلط کردیے گئے ہیں اگروہ نالائفق دورہوجائے تو پھر وہی معاملہ ہے۔

## اتفاق كامدارا عمال صالحه يرب

فرمایا کہ اتفاق کا تعلق تد ابیرے ہے ہی نہیں ،ای لئے میں نے اس اتفاق کا بیان آج تک وعظوں میں مستقلا بیان نہیں کیا اس لئے کہ برکار ہے جو چیز اصل ہے ! تفاق کی وہ اعمال صالحہ ہیں اگر سلمان ان کو اختیار کریں خود بخو و اتفاق ہوجائے گا دیکھئے تصویقائے جیسے مد بر اور اتنا بڑا سامان تدبیر کا کہتمام مانی الارش کا اتفاق گر ان سب تدبیروں کا نتیجہ اور عاصل دیکھئے کیا ارشاد ہے ہے والمسدی جمیعا ماالفت بین قلو بھم ولکن الله الف بینھم

# زندگی میں بےلطفی اور بے مزگی کاسبب

فرمایا کہ بڑے لطف کی بات ہے کہ چھوٹے میں بھیس کہ ہم چھوٹے ہیں اور بڑے یہ بمجھیں کہ میرچھوٹے نہیں۔اگر سب ایسا کریں تو بہت ہی راحت ہے،اب جو بےلطفی اور بے مزگی ہے اس کا سبب

انفال عميني بسيدوم

یمی ہے کہ چھوٹے تواپنے کو چھوٹانہیں سیجھتے اور بڑے ان کوچھوٹا سیجھتے ہیں پھرلطف کہاں، بے لطفی ہی ہوگی۔

# سوئيال يكانا كهاناعيد كروز بدعت نهيس

فرمایا کہ ایک بار مجھ کوعید کے روز شیر لگانے کے متعلق بدعت کا شبہ ہوا میں نے حصرت مولانا محمد یعقوب رحمتہ اللہ کولکھا ،حصرت نے جواب میں فرمایا کہ ایسے امور میں زیادہ کاوٹن نہیں کرنا چاہیے ۔ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اور عید کے روز سوئیوں کے لگانے کوکوئی عبادت اور دین نہیں سمحتنا جس سے بدعت کا شدہ و۔

# تلدرمعكم كانتيجه

فرمایا کہ میسم قاتل ہے کہ معلم کومکدر کیا جائے اس حالت میں غاک نفع نہیں ہوتا بلکہ نفع بھی بر ہا د ہوجا تا ہے۔

# عقل کی ضرورت

فرمایا که اتفاق کیلیے عقل ضرورت ہے عقل سے کام او، یہ تعویذ کا کام نہیں۔ اصل چیز یہی احکام میں

فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے اور اپنے برزگول کی دعا کی برکت ہے اللہ تعالی نے قلب میں وین کی محبت اور عظمت بیدا فرمادی میں کے قبول کرنے میں اپنی کوئی مصلحت نظر میں بہتی ۔ اور ہماری مصلحت ہے ہیں گئی کوئی مصلحت نظر میں بہتی ۔ اور ہماری مصلحت ہوں اور ہم محض اس کے تابع ہیں ۔ اور اصلی چیز یہی احکام ہیں اور ہم محض اس کے تابع ہیں ۔

# خلاصة تعليم انگريزي

فرمایا اس منحوں تعلیم انگریزی کابدا ترہے کہ اس میں بجز کبر کے اور پیچھیلی آپ کو ہزا سیجھتے ہیں دوسروں کو چھوٹا سیجھتے ہیں بیرخلاصہ ہے اس تعلیم انگریزی کا۔

انفاس عين منه وم

# اہل تشیع کی درخواست بیعت کا جواب

بعض شیعوں نے بیعت کی درخواست کی میں سوچ میں بڑا کہ بدول تشیخ چھوڑ ہے بیعت کے درخواست کو میں بڑا کہ بدول تشیخ کے چھوڑ نے کو خصوص جب کہ میں اس درخواست کو کھن رعایت مہما نداری سمجھتا ہوں آئیے کہوں ، آخر میں نے کہا کہ بیعت کے بچھٹرا لکا میں جواس جلسے مفصل بیان نہیں ہو سکتے ، اس کی مناسب صورت میہ ہے کہ جب میں وطن پہنچ جاؤں اس وقت آپ مجھ سے خط و کتابت فرما کیں میں جواب میں شرا لکھ سے کہ جب میں وطن پہنچ جاؤں اس وقت آپ مجھ سے خط و کتابت فرما کی مناسب سورت میں شرا لکھ سے اطلاع دول گا اور خیال دل میں بی تھا کہ آگران لوگوں نے وطن پہنچ نے بعد الکھا تو یہ جواب دول گا کہ اس طریق میں نفع کے لئے مناسبت شرط ہے ۔ بدون مناسبت نفخ نہیں ہوسکتا اور اختلاف تد بہب ظاہر ہے کہ مناسبت کی ضد ہے تو نفع کی کیاضرورت ہے خلاصہ یکی نکاتا ہے کہ تی ہو جاؤ تو ابیعت ہو کہتے ہو۔

## تقليدو بيعت كافرق

ایک شیعہ نے سوال کیا کہ تقلید اور بیعت میں کیا فرق ہے فرمایا کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو، اور بیعت کہتے ہیں مجاہدہ اتباع کو۔

# سی کے قلب کی گرانی گوار آنہیں

فرمایا کہ مجھ کوکسی طرح میر گوارانہیں کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لئے بھی میری وجہ سے کسی کا قلب گرانی میں مشغول رہے۔

# بدتمیزی کا سبب تعلیم ناقص ہے

فرمایا کدا کثر بدتمیزی کاسب بے تعلیم نہیں بلکہ تعلیم ناقص ہے در نہ بیسب امور فطری ہیں اگر تعلیم بھی نہ ہوتب بھی ان بدتمیز یول کاصد در نہ ہوتا چاہیے سیعلیم ہی کا اثر ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں مگر ہے وہ تعلیم ناقص ۔

## نیچیزیت الحاد کازینہ ہے

فرمایا که سرسید احمدخال کی وجہ ہے ہوی گمرا ہی پھیلی ، نیچریت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد کی۔

انقاس تيسنى \_\_\_\_\_ حقيه دوم

اس سے پھر شاخیں چلی ہیں بیرقاد یانی اس نیچر میت ہی کا اول شکار ہوا آخر یہاں تک نوبت پینچی کہ استاد

یعنی سرسید احمد خال سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا بدی بن بیٹھا ،غلام احمد ایسا بچہ نہ تھا۔قصد آایسا کیا

شروع میں گومکن ہے کہ دھوکا ہوا ہولیکن آخر میں تواپی بات کی پیجے اور اس پر بہٹ اور ضد ہوگئی تھی غرض کہ

ہے یہ نیچر بیت تی سے ناخی۔

# امارت میں خاصہ ہے تبعید مساکین کا

فرمایا کے جس قوم کے ندہی راہبرامیر ہوں گے وہ ندہب اور قوم گراہ ہوجائیگی اس لئے کہ ان کوتو ضرورت قوم سے واسطار کھنے کی رہے گی نہیں۔اور جب واسطان زیا تو گمراہ ہونا قریب ہے ہی ،اس کا پیسب نہیں کہ اب واسط قوم سے مال کے سبب ہے بلکہ ایارت میں خاصہ ہے تبعید مساکین کا۔

# دل میں نہ کینہ ہے نہ بغض وعداوت

فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے کہ باوجود بہت ٹوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے میرے دل میں نہ کئی کے طرف سے کینہ ہے نہ کپٹ، نہ بغض وعداوت۔

# الله تعالى بلاز بان متكلم ہيں

ایک توجوان ہندونے ایک سوال کی اجازت جاتی ، میں نے اجازت دی کہے لگا کہ اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ کلام اللہ خدا کا کلام ہے اور کلام ہوتا ہے زبان ہے جوایک عضو ہے اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ جوارح اوراعشا ہے منزہ ہیں ، خدا تعالیٰ نے کلام کیے گیا ، میں نے کہا کہ زبان سے کلام کرتے ہیں تو ہم تو متعلم ہوا سطرزبان کے ہوئے اور اصل شکلم زبان ہوئی تو اب اگر تکلم کے لئے زبان کی ضرورت ہے تو زبان جو نتظم ہوا سطرزبان کے ہوئے اور اصل شکلم زبان ہوئی تو اب اگر تکلم کے لئے زبان کی ضرورت ہے تو زبان جو نتظم ہے اس کیلئے ہی ایک زبان ہونا جا ہے گراس کے زبان نہیں اور وہ چر ہے کہ تعلم ہے اس سے تابت ہوا کہ زبان کو تکلم کے لئے زبان کی ضرورت نہیں تو تعجب ہے کہ زبان جو کہ ایک گوشت کا لو تھڑا ہے وہ اس پر قادر ہو کہ وہ دون زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتی بھی قدرت نہ ہو کہ بدون زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتی بھی قدرت نہ ہو کہ بدون زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتی ہو سکے اور خدا کو ای بی سے بدون زبان کے متعلم ہو سکے اور خدا کو اتی ہو سکے اور خدا کو اتی ہو سکے اور خدا کو تی ہو سکے اور خدا کو ای سے ہو سکے اور خدا کو تی تعلم ہو سکھ کو تی سکھ کے اس سے بی تقریرا کی کھوں میں ہو سکھ کے اور خدا کو تی سکھ کے سکھ کو تی سکھ کے کہ کو تعلی کے دور تو کی کو تعلی میں کی کھوں کے کہ کو تعلی میں کے دور تو کی کھور کے کہ کور کی کھور کی کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھور کی کور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کے کھور کھور کی کھور کھور کور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کور کھور کھور کور کھور کے کھور کھور کھور کور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کور کھور کور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کھور

بہادری کی نی قتم

فرمایا که آج کل بهادری کی نی شم نگل ہے مار کھانا ذلیل ہونا بھوک ہڑتال کر کے مرجانا ہیسب کچھاس لئے کہ حکومت مل جائے ایسے ذلیل کم حوصلالوگوں کوتو حکومت کا نام بھی نہ لینا جا ہیے بیٹے تو خود ہی بھرتے ہیں کیا بدنصیبوں کوحکومت اور ملک کا مزہ ملے گا۔

# محبت صديقيد كے مشابہ محبت قابل شكر ہے

جواب تحریر فرمایا کہ ایک محبت تھی صدیق اکبڑی اورائیک حضرت فاروق اعظم کی۔ اور آثار دونوں کے مختلف جود فات شریف کے دفت ظاہر ہوئے اور دوایات سیحہ سے ثابت ہیں کیا حضرت صدیق اکبڑی محبت محبت میں کیا حضرت صدیق اکبڑی محبت محبت نظی یاغیر کالل تھی گرانڈ تعالی کسی پرفشن فرما کر محبت صدیقیہ کے مشابہ محبت عطا فرما دے تو کل شکر ہے یاکل شکایت ۔ اور داز اس میں یہ ہے کہ یہ ایوان کا اختلاف ہے جس کا منشا بھی اختلاف استعداد ہوتا ہے تھی دوسرے اسباب، اس تفتیش کی کوئی حاجت نہیں

وكل التي ذالك الجمال يشير

عباراتنا شتي وحسنك واحد

## تنكبرو فخلت كاعلاج

ا کیک سالک نے لکھا کہ جھے میں حب جاہ کامرض معلوم ہوتا ہے کہ بازار وغیرہ میں تنہا جاتے ہوئے جھجگے محسوں ہوتی ہے۔

فرمايا كدبه تكلف آبادراستون مص تنهاباز ارجايا كروبه

ا یک مرتبہ اپنے اعز امیں گیا بوجہ بارش وغیرہ راستہ خراب تھا گرنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیئے سامان کواپنے پشت پرخلاف عادت باندھ لیا۔ تمر جب ان اعزاء کے گھر کے قریب پہنچا تو حجاب محسوس ہونے لگا تا چار بغل میں دبایا۔ اس حجاب سے احقر کو خیال ہوا کہ بھی نفس کا مکر نہ ہو، اور یہ بھی خیال ہوا کہ یہ عادت کے

انفاس عيبل مستدوم

خلاف ہونے سے ہے۔اب حضرت تحریر فر ما کرمطمئن فر ما نئیں کہ بیکوئی مرض تکمیر وغیرہ ہے یا خلاف عادت ہونے کا عارہے نیز علاج تحریر فر ما نئیں تحریر فر مایا دونوں احتمال ہیں لیکن علاج تو شبہ مرض میں بھی احتیاط کی بات ہے ادرعلاج ہے وہی ہے تکلف خلاف نئس کرنا۔

### تدارك كميت مين تماثل ضرورنبين

اب سان کا تدارک اختیاری ہے باغیر اختیاری خطاص کے شبہ وقلق کا جواب اپ نفس سے سوال کروکداس کوتائی کا تدارک اختیاری ہے باغیر اختیاری ہے درنہ شکایت اور قاتی ہی ہے میں کھیرتا ہے جب اختیاری ہے تواب ماضی پر حسرت انقع واہم ہے یا ستقبل میں تدارک سوطا ہر ہے کہ شہرتا ہے جب اختیاری ہے تواب ماضی پر حسرت انقع واہم ہے یا ستقبل میں تدارک سوطا ہر ہے کہ شق دائی ہی متعین ہے ہی تواب کے اہتمام میں مشغولی ہوتا چاہیے اور شاید کی کوپر بیشانی میں بدوہم ہوکہ کوتا ہی کی عمر تواتی وراز اگر تدارک کیلئے اتنا دراز وقت نہ ملائق تدارک کیلئے ہوگا۔ سوطل اس کا بیہ کہ تدارک کا کمیت میں تماثل ضروری نہیں قوت میں تماثل کا فی ہے اوروہ بھی اختیاری ہے اور اختیاری کے ساتھ مہل بھی نہیں ہوسکتا کہ عدم اخلاق ماتھ مہل بھی ۔ اب اس تدارک کی تعیین باقی رہی اور اس میں کوئی کلام بھی نہیں ہوسکتا کہ عدم اخلاق کا تدارک میں اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل کا تدارک میں اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل کا تدارک میں اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل تھی ہو باغیروں تا مضی پر استغفار کر کے ستقبل میں اخلاص اختیار کیا جائے جونہا یہ سہل تدیر ہے بلاغرورت مشقت وقت میں بڑنے کی ضرورت نہیں

گفت آسال گیربرخود کار با کزرو مطبع نخت می گیروجهال برمرو مان تخت کوش

چنانچە ھديث شريف بيل ہے من شاق شاق الله عليه ميں بھی دعا كرتا ہوں بخصيل كى بھى تحيل كى بھى تعديل كى بھى تسبيل كى بھى \_

حال: جواب گرامی حسب توقع جامع بھی تھا اور شافی بھی تھا اب عرض بیے کہ خوداخلاص کا معیار کیا ہے بعنی قلب کو بیاطمینان کیے ہو کہ فلال عمل خالصۂ لوجہ انڈیصا در ہوا ہے۔

باسامير انمى پيندم مشق است و بزار بد گمانی

#### خلافت طبع برداشت نهكرنا

فرمایا کداس راه میں قدم رکھنا اور پھر خلاف طبع برداشت تہ کرنا عجب ہے کوئی شخص ایک مردار کتیابازاری عورت سے محبت کا وعویٰ کرتا ہے وہ کیا پھھٹاز دکھلاتی ہے ادر کیسی کیسی تکلیفیں ویت ہے مگر لیسب کوسہتا ہے برداشت کرتا ہے۔

#### الله والول كى شان

فرمایااللہ والوں کی شان بی جدا ہوتی ہے وہ اہل دنیا سے نفرت تو تہیں کرتے مگراعراض رکھتے ہیں ان کو دوسری طرف مشغولی ہی ہے کب فرصت ملتی ہے وہ تو ایک کے سواد وسرے کسی کام بی کے بیس رہتے۔

### تكبيس قصنيع يساففرت

فرمایا کہ بیم کسی کی وجہ ہے کسی حالت کا اخفانہیں کرتا خواہ کوئی معتقدرہے یا ندرہے مجھ کواس تلمیس وصیع سے طبعی نفرت ہے کون مخلوق برتی کرتے ،مسلمال کا ہرکام ہر بات اللہ کے واسطے ،ونا چاہیے۔

### اعتقاد میںحسن طن

فرمایا کہ معاملات میں تو سو بھن جاسیے اور اعتقاد میں حسن طن اور معاملات میں سو بھن ہے مراد رہ ہے کہ جس کا تجربہ نہ ہو چکا ہواس ہے لین دین نہ کرے رو پیپندو ہے واس معنی کومعاملات میں سوء تھن رکھے باقی اعتقاد میں سب ہے حسن طن رکھے کہ کی کو برائے سمجھے۔

### مروجہ تو کل ایک درجہ کی گستاخی ہے

فرمایا کہ آج کل بہت ہے مسلمانوں کوتو کل کاسیق یاد ہے کہ ہورہے گا جو پچھ ہونا ہوگا، تذبیر نہ کرنا مریض کی دوانہ کرنا ان کے نزد بک تو کل ہے آ دمی تذبیر کرے، دوا کرے اور پھر خدا پر بھروسہ رکھے بیہ ہے اصل تو کل، باتی صورت مروجہ تو کل کی بیتو ایک درجہ کی گستاخی ہے کہ خدا تعالیٰ کاامتحان لیتے

انفاس عيسىٰ ------ حته دوم

ہیں کہ دیکھیں بلااسباب بھی بچھ کریں گے یانہیں بیڈو نو کل کہاں ہوا۔

### حضرت والا کے تحریکات سے علیحدہ رہنے کی وجہ

فرمایا کہ بعض تحریکات سے ہمارا علی مرہ بنااس وجہ نیس کہ وہ ہم کودوست سمجھیں بلکہ اصل وجہ

سر ہے کہ بلاضرورت اور بدول قوت کے خطرہ میں نہیں پڑنا جاہیے سے علیمہ گی تو اگریزول کے ساتھ دوئی

میس بلکہ اپ ساتھ دوئی ہے ایک اگریز ملکٹر کا خط آیا، اس میں میری علیمہ گی پرشکر سے کلھا تھا میں نے

ہواب میں لکھا کہ میں نے جو بچھ کیا ہے وہ اپ بھا تیوں کے واسطے کیا ہے اپنا نہ ہی فرض سمجھ کرادا کیا ہے،

گور نمنٹ پرکوئی احسان نہیں اس لئے آپ کے شکر سے کا مستحق نہیں لیکن اگر اس پر بھی آپ شکر سے

گور نمنٹ پرکوئی احسان نہیں اس لئے آپ کے شکر سے کا مستحق نہیں لیکن اگر اس پر بھی آپ شکر سے

ادا کرتے ہیں تو میں آپ کے شکر سے کاشکر سے ادا کرتا ہوں اس طرح علی گڑھ میں ملکٹر نے بچھ سے ملنا چاہا

میں نے صاف انگار کردیا کہ میں آپ سے ملنا پی مسلحت کے خلاف سمجھتا ہوں جواب س کر بہت شرمندہ

موا اور کہا کہ واقعی میری غلطی تھی باو جود اس قدر اعراض اور خشک برتاؤ کے ہم کو جامی موالات کہا جاتا ہے

ہوا اور کہا کہ واقعی میری غلطی تھی باو جود اس قدر اعراض اور خشک برتاؤ کے ہم کو جامی موالات کہا جاتا ہے

اور خود شب وروز ان میں گھے رہتے ہیں، صورت، میرت، نباس رفیار، گفتار سب ان کی ہی اور پھرتارک موالات بھی سات ہے۔

### عورتول کے پردہ میں رہنے کا عجیب ثبوت

فرمایا حق تعالی نے المصال و المبنون ذیسنة المسحیوة اللدنیا اور یون بیس فرمایا کرالمال و البنات اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز عام منظر پرلائے کی بیس ہوتی ، وہ حیوة و نیا کی زینت میں نہیں بلکہ زینت کے لئے تو ظہور ضروری ہے ، اس لئے بون فرمایا کہ بیہ ہے حیوة و نیا کی زینت ، اس لئے عورتوں کے بردے میں رہے کا فہوت ہوتا ہے۔

# مناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے

برمایا کدمناظرہ طالب علموں کا شطرنج ہے میں اس کو پہندنہیں کرتا سوائے قبل وقال کے اور تضیع اوقات کے اور کیجے نتیج نہیں ،اظہاری کی نیت تو کسی کی جھی تبییں ہوتی اور ماشاءاللہ بس پینیت ہوتی ہے کہ جٹی نہ ہو بصرف ہٹ دھرمی بخن پر دری ہوتی ہے۔

# حقائق کانہ جاننا باعث پریشانی ہے

فرمایا کہ حقائق نہ جانے کی وجہ سے عالم پریشان ہے،بدوں حقائق کی واقفیت کے بوی پریشانی ہوتی ہے،اللہ کاشکر ہے کہ بفقد رضرورت ہر چیزموقع کی قلب میں پیدافر مادیتے ہیں ضرورت کے وقت کوئی پریشانی یا الجھن نہیں ہوتی۔

### حضرت والاكي تين رائيس

فرمایا میرے پرانی رائے ہے کہ تعزیرات ہند کے توانین اور ڈاکخانہ اور ریلوے کے قواعد ہمی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہوتا جا ہیے دوسرے بید کہ مدارس اسلامیہ جیسے دیو ہندسہار نبور کی طرف سے ہرجگہ سلغ رہیں تمام ملک کے ہر حصہ میں مستقل طور پر ان کا قیام ہو، باضا بطر نظام ہواور دیگر ممالک میں مسلغ تیار کر کے بھیجے جائیں ، تیسرے بید کہ مدارس اسلامیہ کے ماتحت صنعت و حرفت کا شعبہ ضرور ہوتا جا ہے تاکہ فراغ کے بعد کسی طرح تیاج نہوں۔

### صلوة الليل وتهجد كى تعريف

فرمایا کہ عشاء کے بعد قبل ازنوم تو نوافل کا نام صلوٰ ۃ اللیل ہے اور تہجہ بعدالنوم ہے ،ان دونوں کی ایک شترک فضیات ہے اورا یک خاص فضیات تہجد کی ہے مگر صلوٰ ۃ اللیل قائم مقام تہجد کی ہو جاتی ہے۔

# عالا کی کی تعریف

فرمایا جالا کی تووہ ہے جس کوکوئی سمجھ نہ سکے درنہ وہ تو پھو ہڑین ہے جب پیتہ لگ گیا ہوتو ہوشیاری اور جالا کی ہی کیا ہوئی۔

# معافی کے بعد دل ملناغیراختیاری ہے

فرمایا کیدمعافی کے دوور ہے ہیں ایک تو معافی یعنی انتقام نہ لیمنا نہ دنیا میں نہ آخرت میں دوسر سےمعافی کے بعد دل ملنااول اختیاری ہے ثانی غیراختیاری جس پرملامت نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پڑوس کی حدکہاں تک ہے۔ فرمایا کہ عرف میں جہاں تک پڑوس کہلاتا ہے بھراس میں جتنازیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ حق زائد ہے اور جنتاد در ہے اتنا ہی کم اہل عقل واہل دین واہل فہم کی مشکل

فرمایا کہ اگریکے مشکل ہے تواہل حق ،الل عقل، اہل فہم ،اال دین ہی کوہے، کیونکہ ان کوآخرت کی فکر ہے اس لئے وہ حدود ہے گذر کرنہ بچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ کرسکتے ہیں۔

محسن کشی کی وجہ بددین ہے

فرمایا کر محسن کشی آجکل مرض عام ہو گیا ہے براہی نازک زمانہ ہے بیرسب بدوین کی بدولت ہور ہاہے۔

ہم لوگوں کے خواب بعض پریشان خیالات ہیں

فرمایا کہ خواب ہوتے ہیں انبیاء کے ، سحابہؓ کے اولیاء کے ہم جیسوں کے بھی بھلاکوئی خواب ہیں ہم لوگوں کے خواب ، خواب ہی نہیں ہوتے جس کی تعبیر ہو، پریشانی خیالات کا نام خواب رکھ لیا ہے بھر ان کی تعبیر ہی کیا ہو۔

نقطانظر

مسلمانوں کا تو ہے ذہب ہوتا جا ہیئے کہ ہاستناء ضرورت شدیدہ ایک ہی کے طرف مشغول رہے اور بیرحالت رہے \_

ماقصه سكندروداران خواندهايم أزما بجزحكايت مهرود فأميرل

ونيوى ياديني ضرورت

فرمایا که گودین یادم می صرورت ہے کہی ہے تعلق شغل مع اللہ کے منافی نہیں مگر بعض اوقات اس تعلق کا اثر ضرورت پر غالب ہوتا ہے البتہ بیرقابل ترک ہے۔

ا أَهَا مُ عَلَى اللَّهِ ع

فرمایا کہ تقدیر کا مسئلہ اس کئے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمان کونا کامی پرحسرت نہ ہوا ورحسرت میں ہمت نہ مجھٹے تو یہ مسئلہ ہمت بڑھانے کو سکھلایا گیا تھا ، اب لوگ الٹاسمجھ کئے کہ بچھٹہ کرو، ہاتھ یا وُں تو ڈکر بیٹھ جاؤیہ سب کی علم کی ہے۔

مجھی صورت بھی سیرت تک پہنچادیتی ہے

فرمایا کہ جو مل خلوص اور محبت سے خالی ہوگا وہ بے مغز کا با دام ہے، بے رس کا آم ہے اس کے پیدا کرنے کی تو کوشش کرتے رہنا چاہیے مگر جب تک نداس وقت تک اس کی نقالی کو بھی ہے کا زمیس سمجھنا چاہیے اس لئے کہ بھی صورت بھی سیرت تک پہنچاد تی ہے، اصل جی تقییر الظاہر والباطن کی ضرورت ہواس کو بھی نہیں جھوڑ نا جا ہے کہ تارہے مسرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مل ریاہے بھی ہواس کو بھی نہیں جھوڑ نا جا ہے کہ تارہے اس لئے کہ ریاہے عادت ہوجاتی ہے اور عادت سے عبادت۔

### جوش كانه ہونانقص نہيں

فرمایا کہ لوگ جوش نہ ہوئے کونقص سیجھتے ہیں یہ تو محض خیال ہی خیال ہے بعض کومجت ہوتی ہے مل میں خلوص بھی ہوتا ہے مگر جوش نہ ہونے کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا مگر جوش کوئی مقصود چیز نہیں یہ اختلاف فطری ہے بعض میں صنبط ہوتا ہے اور بعض میں جوش وخروش۔

#### فضيلت كى حقيقت

فرمایا کہ کسی صفت میں اپنے کو دوسرے سے اکمل سجھنا جائز ہے کیونکہ وہ حسی چیز ہے مگر افعال سجھنا تا جائز ہے کیونکہ وہ غیبی چیز ہے فضیلت کی حقیقت ہے کشر سے اتو اب عنداللہ جس کا حاصل مقبولیت ہے مثلاً ایک شخص کے ایک آئھ ہے اور دوسرے کے دوتو دودا لے کویہ بجھنا کہ میں اکمل ہوں ، میرے پاس خدا کی دی ہوئی نعمت ہے میرجائز ہے مگر اس سے افعال سجھنا جائز نہیں کیونکہ آئھ کو قرب عنداللہ میں کوئی دفعال میں انگر انسان میں کوئی اس ہوتا خدای کومعلوم ہے افعال موجائز ہے مگر افعال ہوتا خدای کومعلوم ہے افعال جائل ہے باعالم کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ عالم کے لئے افعال ہوتا بھی لازم ہے مکن ہے اس جائل جائل ہے باعالم کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ عالم کے لئے افعال ہوتا بھی لازم ہے مکن ہے اس جائل

الفاس عيسى بيان بيسل منه دوم

کے قلب میں ایسی کوئی چیز ہوکہ وہ علم ہے کہیں زیادہ خدا کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتوا پنی اسملیت کے بناپرائینے کوافضل مجھنا میر براہے مہی علوم ہیں جو باخبر کی محبت میں میسر ہوتے ہیں۔

#### صاحب استعداد مونا

فرمایا که کتنائی برا اذی استعداد ہو بدون صحبت شخ کامل کے بھیرت نہیں ہوسکتی ، ہاں بھیرت کے بعد پھرخواہ شخ سے بڑھ جائے بیمکن ہے۔

#### خذادادصفات

فر مایا کہ بعض بندوں میں کوئی الیمی خدادادصفات ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گرد ہوتے ہیں اس لئے کسی کی کی کود کھے کراس کو ناقص اورا پینے کو کامل سمجھناغلطی ہے ممکن ہے اس کا نقص عارضی ہواہی طرح تمہارا کمال اس عارض کے ارتفاع کے بعد تکس کا ظہور ہوجائے گا تو حتی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

# طريق متنقيم شريعت كابل صراط ہے

فرمایا کہ بعض ابل لطا کف نے کھا ہے کہ بیطریق مستقیم شریعت جو ہے یہی بل صراط ہے یہی بال سے باریک اور کوار سے تیز ہے اس کی تو جیہ یہ کھی ہے کہ طریق مستقیم کی حقیقت ہے ہر چیز میں اعتدال اور اعتدال کی حقیقت ہے وسط حقیقی اور وسط حقیقی متجزی نہیں ہوتا توبال سے باریک ہوا کیونکہ بال عرض میں متجزی ہوا کی حقیقت ہے وسط میں عمل مشکل بھی ہے اس لئے کموار سے تیز ہوا کی فرمایا کسی کا ل عرض میں متجزی ہوا کی خرامایا کسی کا ل جو تیال سیدھی کرنے سے بید شوار راہ طے ہو سکتی ہے ، بدون رہبر کا ل کے اس میں قدم رکھنا خطرہ سے خالی ہیں۔

### صاف صاف کہنا فطری امرہے

فرمایا که کشرت سے خلطی میدکرتے ہیں کہ صاف بات نہیں کہتے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان اوگوں کو تعلیم نہیں ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ میہ تکلفات تعلیم ہی کی وجہ سے ہیں مگر تعلیم فاسدور نہ فطری امرے کہ آدمی صاف بات کہدے۔

انفال عيسى سيسان سيدر سيسان سي

# السرارطريقت عرائس باطني بين

اللِّيان دوستى

فر مایا کہ انسان ایسے فکروں میں کیوں پڑے کہ کا فرجہنم میں ابدالآباد کے لئے کیوں جائیں گئے ایسے عبث فکروں میں پڑکرانسان دوست کی مشغولی ہے رہ جاتا ہے مسلمان کا تویہ ند جب ہونا چاہیے کہ جن سے ان کی مسلم جناں کی جنگ ،اس سلم و جنگ کے طل کی کہ جن سے ان کی جنگ ،اس سلم و جنگ کے طل کی تفتیش کیوں کی جاتی ہے ای طرح ان امور میں بلکہ خود اپنے متعلق بھی رائے تجویز کیوں ڈگائی جائے۔ تفتیش کیوں کی جاتی ہے ای طرح ان امور میں بلکہ خود اپنے متعلق بھی رائے تجویز کیوں ڈگائی جائے۔ تفتیش کیوں کی جاتی ہے تو دور عالم رندی نیست کفراست دریں ند جب خود بینی وخود رائی

### عقل زوال پذریہ

فرمایا کہ میں جومشہورہ کہ ایک روپیدا یک عقل دورروپیدوعقل تجربہ کے فلاف اور بالکل غلط ہے۔ ہے جبر بہتو یہ ہے کہ روپید ہوئے سے عقل کواور زوال ہوتا ہے اور پیخودالل اموال کی اقراری ڈگری ہے۔ وہ اہل کے مقر ہیں اور عام طور سے زبان زو ہے کہ سوروپید میں ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے اگر کسی کے پاس برارروپید ہوتو دس بوتلوں کا نشہ ہوا اور جب ایک چلوشراب میں آ دمی الوہن جاتا ہے تو دس بوتلوں میں بھلا بھال کہاں ، بال بجائے عقل کے اگر بول کہا جائے کہ پیسہ پاس ہونے سے اکل بڑھتا ہے تو بالکل مناسب ہے۔۔۔

# فتح ونصرت كامدار قلب وكثرت نهيس

فرمایا کہ فتح ونصرت کامدار قلت وکٹرت پرنیس وہ چیز ہی اور ہے سلمانوں کوصرف ایک چیز کا خیال رکھنا جا بیئے ۔ لیعنی خدا تعالیٰ کی رضا ، پھر کام میں لگ جانا چاہیئے اگر کامیاب ہوں توشکر کریں نا کامیاب ہوں تو صبر کریں اور مومن تو همیتنا کبھی نا کامیاب ہوتا ہی نہیں گوصور ڈ نا کام ہوجائے ہیں لئے کہ الجرآ خرت تو ہروفت حاصل ہے جو ہرمسلمان کامقصود ہے حضرت خالد ؓ نے ساٹھ بڑار کے مقابلہ میں

انفاس ميسي منهدوم

تمیں آدی تجویز کئے تھے ، حضرت عبید ہ نے فرمایا کہ امت محمد بیکو ہلاک کراؤ کے تب ساٹھ آ دی تجویز کئے ایمی آبک آ بینی ایک ہزار کے مقابلہ میں آبک آدی ۔ قلت و کثرت کی طرف ان حضرات کا خیال ای انہ تھا۔

تنعم اورنغيش

فرمایا کہ معم اور تعیش کا اکثری خاصہ ہے کہ جدود محفوظ نہیں رہتے۔ ہاں آگر تعم کے ساتھ وین ہوا ورکسی کامل کی صحبت میسر آگئی تب تو حدود کا خیال رہتا ہے اس لئے کہ اس سے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ قلب میں رسوخ ہوجا تا ہے۔

### حضرت عمر فاروق كي فراست

فرمایا که حضرت عمر فاردق نے تعلم فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہ لوگ خربید وفروخت کریں جوفقیہ ہوں اس سے تمام ملک کو درسگاہ بنادیا تھااش لئے کہ سب خربیداروں کوان ہی سے ساتھ سابقہ پڑتا تھا بجیب فراست تھی۔

### محبت کامدار بے غرضی پر ہے

فرمایا بیر بھائیوں میں آئیں میں سب سے زیادہ محبت ہونا جا ہے اس لئے کہ محبت کا مدار بے غرصی پر ہے اور بے غرضی اس طریق والوں میں اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔

فرمایا که ہم کو بندہ بن کرر ہنا جا ہے خواہ دعب ہویا نہ ہو، فرغون بن کرند ہنا جا ہے آگر جہاً س ے رعب ہی ہو۔

ے بر سب مارید فرمایا کہ نداس کی فکر جا ہے کہ کوئی اپنا ہے اور نداس کی کوئی پر گشتہ رہے۔ بس اپنے کام میں مشغول رہے۔

#### جی کے بندہ نہ بنواللہ کے بندے بنو

فرمایا کہ جوکا مضروری ہیں ان کوکر تا جائے ہے تواہ بی گئے یانہ گئے بیآو حالت ہی بری ہے کہ جی گئے گا انظار کیا جائے کیا اپنے بی کی پرسش کر تا جا ہے ہو جی کے بندے ہویا اللہ کے۔ فرمایا کہ بیمرض عام ہوگیا ہے کہ صاف بات رہی ہی نہیں ، دھوکہ دے کرکام نکالتا جا ہے ہیں

الفائل عليل --- حصّه ووم

ہر چیز میں مکاری د حالا کی پیدا ہوگئی ہے دوسر مے خص کو گدھااور بیوقوف بنانا جا ہتے ہیں۔

فر مایا کدمیرامعمول ہے کہ میں اپنے ذرمہ تو کوئی کام رکھتانہیں ، نددوسرے کوہروسہ دیتا ہوں گرفکر ذرمہ داروں سے زیادہ ہوجاتی ہے۔

فرمایا که دوستوں میں جب تک شکایت ایک دوسرے کی باتی رہے دوتی باتی ہے کیونکہ شکایت ایک دوسرے کی باتی رہے دوتی باتی ہے کیونکہ شکایت ای وقت ہوتی ہے جب تعلق کا باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے اور تطع تعلق کے بعد شکایت کو بے کار بیجھتے ہیں ای سے کہا گیا ہے ویقی الو دھابقی العتاب ہے

بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے

فرمایا کہ مسلمان خوف ہے تو مغلوب نہیں ہوتے مطرطمع ہے مغلوب ہوجاتے ہیں اور میرا یقین ہے کہ اگر کسی کامل کی صحبت میں بچھ روز رہے تو بیٹم کا مادہ مغلوب ہوجاؤیگا بھراس ہے بھی مغلوب نہ ہوگا۔

### خوش آ دازی کی تعریف

فرمایا کی قرآن مجید خوش آوازی ہے پڑھنے کی تعریف سلف ہے میہ عقول ہے کہ جب تم اس کو پڑھتے ہوئے سنونو میں معلوم ہو کہ میہ خدا ہے ڈرر ہاہے۔

### تبليغ مين تشدد كالهجه مناسب نهيين

فرمایا جس شخص کواحکام بہنچ بھے ہوں اس کوتبلیج کرنا کوئی فرض نہیں واجب نہیں محص ایک مستخب نعلی میں گائی فرض نہیں واجب نہیں محص ایک مستخب نعل کی وجہ ہے اپنے کوخطرہ میں ڈ النا مناسب نہیں اور طبعی بات ہے کہ حکومت کی بختی لوگ ہر طرح مرداشت کر لیتے ہیں محر بدون حکومت کے کوئی کسی کا دباؤسہ نہیں سکتا۔ اس لئے تبلیغ میں تشدد کا لہجہ ہرگز مناسب طرز ہمارے لئے یہی ہے کہ فرمی اختیار کریں۔

### زور سے نہیں ترغیب سے کام چلتا ہے

فرمایا کہ آ دمی کا اپنابر تاؤ عمر بھر ساتھ وے سکتا ہے اپنے برتاؤ سے امن اور عافیت حاصل ہوسکتا ہے دوسرے کی امداد سے کا منہیں چلتا۔اگر بختی کرنے پر کسی نے نا قابل برداشت تکلیف پہنچادی

انفاس عيسلي -----

اوران میں کسی نے امداد ہمی کردی تو کہاں تک اس کا نباہ ہوسکتا ہے بس آج کل ترغیب سے کام کرنا مصلحت ہے بیدہ وزمانہ ہے کہ بیٹے پرتو حکومت ہے جی نبیس زور سے کام نبیس پھٹا۔ امراء کو نفع شیخ کے استغنامہ ہوسکتا ہے اگر امراء کو نفع ویٹی نہیجا نا ہوتو ان سے استغناء برتو۔

### ہدیقبول کرنے کےشراکط

فر مایا کہ میں مخالف سے ہدیہ بیول کرنے میں شرائط کی ضرورت نہیں ہے تنا کیونکہ اس میں کسی دھوکہ کا شہر نہیں ہوتا ، البتہ دوستوں سے ہدیہ لینے میں بچر مچر کرتا ہوں۔ کیونکہ ان میں اختال دھوکہ کا ہے کہ شاید بزرگ سجھ کر دسیتے ہوں اسی طرح السی جگہ تھی بدل لینے میں احتیاط کرتا ہوں جہاں ذلت کا شہرہوتا ہوا کی طرح اجبی تحق سے مدر نہیں قبول کرتا کہ غیرت آتی ہاور نہ اجبی شخص سے خدمت لیتا ہوں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اندا ہوئی خدمت ایسی تک تو کی نہیں اس سے کیا خدمت لی جائے۔

#### بدعت

فرمایا کہ بدعتی وہ ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہواور جس کے صرف عمل میں بوتا ہی ہوا س کو بدعتی نہ کہو۔

### عاجزى ،ائكسارى كى ترغيب

فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ کوعر پی میں خط لکھا میں نے بوچھا کہ عربی میں خط کیوں لکھا جب کہ اردو میں لکھ سکتے تھے جواب میں لکھا کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لئے برکت کیلئے عربی میں لکھا کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لئے برکت کیلئے عربی میں لکھا کہ جسے عربی میں لکھا کہ جسے اس کے کہ جسے عربی میں لکھا کہ جسے اس کے کہ جسے عربی میں لکھا کہ جسے اس میں کہ جسے عربی میں برکت ہے۔ اس میں اس کے کہ جسے عربی اور کھنٹی کی جس کے سوا اور کھنٹی اور انظہار ملم وقابلیت کے سوا اور کھنٹیں ، عابری ، انگساری پہنٹی اور شکستگی توربی ہی تیمیں۔

### و یکھنے کی چیز در حقیقت قلب ہے

فرمایا زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ دل میں دین کی وقعت ہوعظمت ہو، لوگ اعمال کود کھھتے ہیں گرد کھھنے کی چیز درحقیقت قلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اورعظمت کس قدر ہے۔

### بے کاری میں شیطان قلب میں تصرف کرتا ہے

فرمایا کہ بیس تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ جرخص کام بیس کے چاہوہ کام دین کا ہویا و نیا کا۔ جو شخص مشغول ہوتا ہے وہ بہت ی خرافات ہے بچار ہتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے خدام کے ساتھ جار ہے خص شغول ہوتا ہے وہ بہت ی خرافات ہے بچار ہتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے خدام کے ساتھ جار ہے خص او بر جیغا ہوا تھا۔ بزرگ نے اس کوسلام نہیں کیا اور جب اسی راستہ سے لوئے تو وہ خص ریمن کر بدر ہاتھا۔ ان بزرگ نے اسکوسلام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اس میں کیاراز تھا کہ اس خفص کو آپ نے بہلے تو سلام نہیں کیا اور اب کیا فرمایا کہ پہلے وہ بے کار بیشا تھا اسلیخ اس کے قلب میں اس لئے شیطان تصرف کر ہاتھا۔ اور اب مشغول ہے کو بریکار ہی فعل میں صحیح ۔ جومعصیت بھی نہیں ، اس لئے شیطان اس سے دور ہے۔

# ہم لوگوں کےخواب اضغاث واحلام ہیں

ایک سالک نے اپناخواب لکھا۔ فرمایا کہ مجھ کوخواب کی تعبیر سے مناسبت نہیں اوراگر ہے بھی نواکٹر لوگوں کےخواب خواب نہیں ہوتے جن کی تعبیر دی جائے ۔ بعض پریشان خیالات کا نام خواب رکھا ہےخواب تو ہوتے ہیں انبیاء کے محابہ کے اولیاء کے ، ہم جیسوں کے بھی کوئی خواب ہیں۔

### الله كانام دنياكے لئے ندلو

ا یک شخص نے لکھا کہ میں وظا کف پڑھتا ہوں ہفت ہیکل شش تفل یکرافلاس پھر بھی نہ گیا۔ اگرآ پ فرما کیں توان وظا کف کوچھوڑ دوں۔

فرمایا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ چھوڑنے کی کیاضرورت ہے محراللہ کا نام آخرت کے لئے پڑھا جاتا ہے نہ ونیا کے لئے تم بھی دنیا کے لئے نہ پڑھو۔

# نفیحت کرناعالم کا کام ہے

فرمایا ناصح اگر عالم نه ہوگا اور تھیجت کر بگا تو اس میں تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال ہے تھیجت کر سے گا کہ میں اس کے درجے اس میں تکبر ہوگا کہ میں اس سے درجے اہم ہی کا کام سے درجے اس سے درجے اس کے قلب میں اس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس کی تختی بھی گوار اکر لی

انقان کمینی \_\_\_\_\_ عقد ووم

جاتی ہے تگر بے ملم کو ہر گزنہ جا ہے کہ لیٹے میں تشد د کرے۔

ذ ہانت بھی عجیب چیز ہے

فرمایا کرذہانت بھی جیب چز ہے۔ ایک شیعی نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آن ہیہ جن قدر نے نے فرقے بنظ ہے اس سنوں میں سے بنتے ہیں آپ نے شیعوں میں سے کوئی فرقہ باطلہ بنتے ندویکھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے اس شیعی کوجواب دیا۔ بنتے دیکھنا کیا معنی سنا بھی نہیں ہی واقعہ ہو بالکل صحیح ہے لیکن اس کی وجہ جناب کومعلوم نہیں مجھ کومعلوم ہے اوروہ ہیکہ میر تو آپ کوشلیم ہوگا کہ شیطان اپناوقت بے کارنہیں کھوتا کھرتا جواس کا فرض مصبی ہے شب دروزاس کی انتجام وہی میں مصروف رہتا ہے۔ شیعی نے کہا ہے تو اس کی انتجام وہی میں مصروف رہتا ہے۔ شیعی نے کہا ہے تو کہا ہے تو کہا اب سنیئے کہ شیطان شیعوں کو انتہا ہے مرکز گرائی پر پہنچا چکا ہے اوراس سے آگے کوئی درجہ گرائی کار ہائییں اس لئے ان کواور کہاں نے جائے ۔ باتی سنیوں کوئن جہارہ کی دیا جہارہ کو بہکا دیا ، اس کو بہکا دیا ، اس کو بہکا دیا ۔ اس کو بہکا دیا ، اس کو بہکا دیا ۔ وہ شیعی بے چارہ مہوت رہ گیا۔

### بدعتي كي تعريف

فر مایا کہ بدعتی وہ ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہواوروہ نہیں جس کے عمل میں خرابی ہو۔ اور عقیدہ میں نہ ہو۔

### ایک سلسله کی تحقیر ہے

فرمایا که حفزت حاجی صاحب جاروں سلسلے میں اس لئے بیعت فرماتے ہے کہ دوسر سلسلوں کی تحقیراور بدگمانی ، بدطنی کا قلب میں وسوسہ نہ آسکے کیونکہ حاصل مقصود توسب سلسلوں کا ایک ہی ہے۔ صرف طریق تربیت کے اعتبار سے فرق ہے معنوں میں ایک ہے، عنوان میں فرق ہے اگران میں ہے کے سرف طریق تربیت کے اعتبار سے فرق ہے معنوں میں ایک ہے، عنوان میں فرق ہے اگران میں ہے کی ایک کی تنقیص کر ہے گا وہ اس طریق میں ہی محروم رہے گا کیونکہ ایک سلسلم کی تحقیر سے کی تحقیر سے کی تحقیر سے کی تحقیر سے کی تحد

ا یک مخص کی درخواست بیعت پرجفرت والانے فرمایا تغیل مناسب نہیں ، پھراس نے لکھا کہ

انفلاس عيسى \_\_\_\_\_ هئيروم

تعجیل کی حد کیا ہے تا کہ اس وقت تک بچھانہ بولوں ۔ فر مایا کہ جس وفت تک میرے جالیس وعظ اور رسائل نہ دیکھے لواور میں مرتبہ خط و کتابت نہ کرلواور دس بار ملا قات نہ کرلو ۔ بس بھی حد ہے۔

### شخ کاتوبس ایک کام ہے

فرمایا کہ میں تو صرف ایک کام کا ہول وہ نیر کہ اللہ کا راستہ معلوم کرو۔ بعنی اللہ کا نام اوراس کے احکام یو چھلواس ہے آگے جھے کچھ آتا جاتا نہیں۔

حال: ایک صاحب نے کہا کہ میری ایک لاگ ہے جب وہ بیار ہوتی ہے تو میں بدحواس ہوجاتا ہوں قلب میں دنیا کی اس قدر محبت ہے۔

تحقیق: اولا دونیانبیں ہے ہاں دنیامیں رہتی ہے گران کے حقوق اداکر نادین ہے۔

حال: وطن چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تب اس بلاسے نجات ملے گی۔

تحقیق: بلاے بھی نجات ملے گی کیکن تواب سے بھی نجات ملے گی۔

حال: اولادنے بندہ کو تباہ کردیا۔

تخفیق: بنده کوتباه کرویالیکن بندے کے دین کوتباه نه کیا۔

حال: بنده کی مشکل حضرت کی توجه اور دعا ہے آسان ہوگی۔

تحقیق: اگرمشکل مشکل ہی رہے تو تواب زیادہ ملے گا۔

#### صحبت بزرگان دین فرض عین ہے

فرمایا کہ بیز ماندنہایت ہی رفتن ہاس میں تو ایمان ہی کے لالے پڑے ہیں اس وجہ سے میں نے برکان دین کی صحبت کوفرض عین قرار دیا ہے اوراس میں شبہ کیا ہوسکتا ہے اس لئے کہ جس چیز پر جم بہت تحفظ دین تحفظ ایمان موقوف ہو، اس کے فرض ہونے میں شبہ کی کیا مخوائش ہے۔

#### . فلاح دارين

فرمایا کہ مسلمانوں کی غفلت شعاری کی کوئی انتہانہیں رہی ۔ حالاِنکہ آخرت کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح اور دنیا کے لئے اپنے قوت کا اجتماع اور آپس میں اتحاد وا تفاق بیسب ان کا فرض تھا اور بیجومسلمانوں کواپنی فلاح سے استعناء ہے اس کا منشاء چند غلطیاں ہیں۔

- (۱) ایک شلطی استعال تو کل کا۔ سوتو کل تو فرض ہے ہرمسلمان کو براہ راست خدا تعالیٰ ہے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی برواہ نہ کرنے یہی اعتقاد رکھے کہ جوخدا کومنظور ہوگاو ہی ہوگا کوئی پجینبیں کرسکتالیکن تو کل کا استعمال خلاف محل کرتے ہیں۔
- (۲) دوسری خلطی میر کہ جو کام کرتے ہیں جوش کے ماتحت کرتے ہیں واگر ہوش کے ماتحت کریں تو بہت جلد کامیاب ہوں۔
- (۳) تیسری فلطی بیر کہ ہر گام کرنے ہے پہلے یہ معلوم کرلینا واجب ہے کہ شریعت مقد سہ کااس کے متعلق کیا جگھ ہے کہ شعلق کیا تھا گئی ہوئی تدابیر پڑھل کرے۔

حاصل نظام سیح میہ ہوا کہ جوٹن کے ماتحت کوئی کام نہ کرے ہوٹن کے ماتحت کیا کرے اپنی قوت کوا بک مرکز پر جمع کرلیں۔ تیسرے آپن میں اتحاد وا تفاق رکھیں۔ احکام کی پایندی کریں جن میں تو کل بھی داخل ہے۔

اگرایسا کریں تو میں دعوے کے ساتھ ضدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ چندروز میں کا یا لیٹ ہوجائے۔ بہت جلدمسلمانوں کے مصائب اور آلام کا خاتمہ ہوجائے۔

نیز جوکام کریں اس میں کامیابی کے لئے خدا سے دعا کریں پھردیکھیں کیا ہوتا ہے مگراس وقت کام کی ایک بات نہیں بھن ہڑ ہونگ ہے۔

### اسلامى سلطنت كى تعريف

فرمایا کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ مرکب کامل اور ناقص کا ناقص ہی ، وتا ہے تو کفار اور سلم ہے جوسلطنت مرکب ہوگی وہ غیر اسلامی ہوگی ہیں جب کہ ترکی میں (بورپ کی تقلید میں جمہوریت) قائم ہوگئ ہے جوسلطنت مرکب ہوگی وہ غیر اسلامی ہوگئ ہے جوسلم اور غیر سلم ہے مشترک ہے تو وہ اسلامی سلطنت نہ ہوگی ،لیکن مسلمانوں پراس کی نفرت واجب ہے کوفکہ دومری غیر مسلم سلطنتیں اس کا مقابلہ اسلامی سلطنت ہمجھ کرکرتی ہیں۔

### دعاسے بڑھ کر کوئی وطیفہ نہیں

فرمایا که دعابوی چیز ہے تمام عبادات کامغز ہے اورسب سے زیادہ اس سے خفلت ہے اوردعا ایسی چیز ہے کدد نیا کے کاموں کے واسطے بھی دعا مانگنا عبادت ہے بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز ہوں۔

انفاس عيسي مقدوم.

ینظی ہے کہ یہ بیجھتے ہیں کہ دین ہی کے کاموں کے واسطے اور آخرت ہی کی فلاح اور بہبود کے لئے دعا عبادت ہے بعض اوگ بجائے درخواست دعا کے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کیلئے کوئی مجرب عمل اور کوئی وظیفہ بتلاد ہے ئے ۔ بیس لکھ دیتا ہوں کہ اس قدر (مجرب) کے ساتھ مجھ کوعمل معلوم نہیں اور دعا ہے بڑھ کر کوئی وظیفہ اور عمل نہیں ۔

### عربی زبان میں شوکت ہے

فرمایا کہ واقعی عربی زبان میں ہے ہی شوکت ۔ دیکھنے عطاء اللہ کس قدر پرشوکت تام معلوم ہوتا ہے اورائلد دیا میں وہ بات نہیں ای طرح عائشہ کا ترجمہ ہے جیونی مگر عربی میں کیسی شوکت معلوم ہوتی ہے اور ترجمہ میں وہ بات نہیں ۔

فرمایا کے حضرت مولانا گنگوئی رحمته الله علیه اپنے ایک استاد الاستاد بزرگ کا قول نقل فرماتے ہے کہ کسی لڑکے کودین کا بنانا ہوتو ورولیش کے سپر دکرو۔ اور دنیا کا بنانا ہوتو طبیب کے سپر دکرو اگر دونوں سے کھونا ہوتو شاعر کے سپر دکرو۔ بس نے عرض کیا کہ چوتھی ایک صورت اور رہ گئی کہ اگر دونوں کا بنانا ہو۔ فرمایا ہے بہ بونہیں سکتا۔ واقعی حضرت مولانا نے سچے فرمایا ،اسی کوفر مایا گیا ہے۔

ہم خداخوا بی وہم دنیا ہے دول ایس خیال است کال است و بنوں

# ونیا کی ناپائیداری کی مثال

ونیا کی طرف کال توجہ کرنے ہے حقیقت دنیا کا انکشاف ہوجا تا ہے اور فرمایا کہ ناصحین حضرات تو بیفرماتے ہیں کددنیا کی طرف النفات نہ کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ خوب النفات کرو رخوب توجہ کروتا کہاس مردار کی حقیقت واضح ہوجائے اور پھر کامل ورجہ کی اس سے نفرت ہو ہے

بس قامت خوش که زیر چا در باشد چوں باز کنی مادر ، مادر باشد

یہال کے جولذات ہیں ان میں بھی کدورت ہے کھانا ہے بینا ہے بیوی کے ساتھ عیش وعشرت ہے اس میں بھی ساتھ کے ساتھ کدورت ہے گو بوجہ ستی محسوس نہ ہو،اب جا ہے وہ ستی وولت کی ہویا جوانی کی ہواس ہے س پر پردہ پڑ جاتا ہے

ضعف سربیندازال وتن بلید آ دازال نفس پدیدونا پدید

انفاس عين \_\_\_\_\_ عقدوم

گفت یاخوا بےست یا بائے سٹ یا افسانہ گفت یاغو لےست یاد پوست یاد ہوانہ

حال د نیارابه پرسیدم من از فرزانه بازگفتم حال آنکس گوکه دل دروے به بست

مال وجاه كي مقدارمطلوب

فر مایا کہ ایک مولوی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ بس مال تو اتنا ہو کہ بھوکوں ندمروں ، اور جاہ اتنی ہو کہ کوئی مارے پیٹے نہیں بس کافی ہے اس کوفر ماتے ہیں \_

> وزببر نشست آستانے دارو گوشاد بزی کہ خوش جہانے دارد

از بہرخورش ہرآ نکستانے دارد نے خادم کس بودنہ مخدوم کے

حسن وجمال كافرق

حن اور چیز ہے جو حضرت ہوسف علیہ السلام کی صفت میں وارد ہے اور جمال جس میں حضورا قد شریقائی ہیں اور چیز ہے اور حسن ہے جو حضرت ہوں اور چیز ہے اور حسن ہے جمال بڑھا ہوا ہے حسن کو و کھے کرتو ایک گونہ تخیر ہوتا ہے اور جمال کو د کھے کرکشش ہوتی ہے اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوگیا کہ اگر حضور تقایقت کو اجمل کہا جائے اور حضرت ہوسف علیہ السلام کو احسن کہا جائے تو نہ کی نص کی مزاحمت ہے اور نہ کسی کی تنقیص ہوتی ہے بعن یوں کہا جائے کہ حسن میں حضرت ہوسف علیہ السلام سب میں فائق تھے اور جمال میں حضور تافیقت تو کیا حرج ہے۔

### جبب نورانی اشدین جب ظلمانی سے

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے که "انوار ملکوتی تجابات نورانی بین اور کائنات ناسوند تجابات ظلمانی بین اور ججب نورانیه شد بین ججب ظلمانیه سے اس لئے که انسان ان کومقعدو ہجھ کرآ کے کی ترقی سے رہ جاتا ہے اور جی تعالی اسے مجوبی ہوجاتی ہے اور جابات ظلمانی کو ہرخص نا قابل التفات اور جاب بندموس ہجھتا ہے ای طرح اشغال وغیرہ اس طریق بین تدابیر کے درج بین بین سیسب دوائی بین بین تدابیر کے درج بین بین سیسب دوائی بال مقصود کی معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندرتی ہو اس میں بیان ہجھو کی معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندرتی ہو اس کی بیان ہجھو کی معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندرتی ہو اس کی بیان ہجھو کہ میں اور دوائی ہی مقصود نہیں بلکہ مقصود اعمال واجبہ کی اصلاح ورسوخ ہے اور وہ تدابیر اس کی طرف معین ۔

أنفاس تبيئ ----- هقه ووم

#### غلوفى الدين

ف مایا تو حیداور رسالت وعقائدامل ہیں اور قطعی دلائل اس پر قائم ہیں اس میں نداہب حقد سب شرکی ہیں آ سے فروع ہیں جس کے دلائل خوذ طنی ہیں۔ان میں کسی جانب کا جزم کرنا غلوفی الدین ہے۔ اس لئے ندہب حفق سے کسی مسئلہ کواس طرح ترجیج و بنا کہ شافعی غدہب کے ابطال کا شبہ ہو، طرز بہند یدہ نہیں۔

### جو کام کروشرعی اصول کے ماتحت کرو

فرمایا کہ ان نیچر یوں سے اگر کہاجائے کہ پچھتعلیم دینی پڑھ کریکر بعد میں انگریزی پڑھوتو کہتے ہیں کہ انگریزی کوئن کرتے ہیں ای طرح مداری کی حالت ہے کہ اگران کوئنری اصول کے ماتحت مخصیل چندہ کاطریقہ بتلاؤ تو کہتے ہیں کہ چندہ وصول کرنے کوئنع کرتے ہیں ۔ ای طرح تح یک خلافت کے ذیانے میں میں نے تصریحا کہدیا تھا کہ میں مقامات مقدسہ کی تفاظت اورا سلای حکومت کے خلاف نہیں ہوں مجھ کو صرف طریق کار سے اختلاف ہے ۔ کہا گیا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کاوئمن ہے اور دی ۔ آئی۔ ڈی سے تخواہ یا نیوالا ہے میاوگوں کا دین ہے۔

#### خطبہ فرمان شاہی ہے اس کا عربی میں ہونا واجب ہے

فر مایا کہ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل اردو بیں خطبہ جمعہ پڑھنے پر بڑا زور دیا جار ہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ، کہتے ہیں خطبہ سے مقصود تھیجت ہے ، جس کوسامعین سمجھ کیس ۔ فر مایا کہ تھیجت ضرور ہے گمراس میں دلیل ہے عربی ہونے کی قید ہے دلائل حسب ذیل ہیں ۔

- (۱) شریعت چونکہ زبان عربی میں ہے اور بہ شاہی زبان ہے اس لئے ای میں اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ دیکھو قانو تا ہروائسرائے کو واجب ہے کہ فرمان شاہی کا انگریزی زبان میں اعلان اور تقریر کی جائے۔ وائسرائے کو اجازت نہیں اردو میں تقریر کرنے کی ای طرح یہ خطبہ فرمان شاہی ہے۔ اس کا عربی میں ہونا واجب ہے۔
- (۲) ۔ اگرسامعین میں بعض ہندی ہوں ،بعض عربی ،بعض ترکی ،بعض مصری تو اس صورت میں خطبہ کیا ہوگا مجنون مرکب ہوگا اوراس میں وفت کتنا صرف ہوگا۔ممکن ہے کہ نماز ہی کاوفت ختم ہوجائے

الفاس عيس \_\_\_\_ حصّه دوم

تو خطیب کس کس کا تا بع ہوپس خطیب کو کیوں مجبور کیا جائے کہ سامعین کی رعابت سے خطبہ کوعر بی سے ار دو میں کرویا جائے اور سامعین سے کیوں نہ کہا جائے کہ بفقد رضر ورت دین کی تعلیم حاصل کریں عربی سیکھیں۔ دین کواپنا تا بع کیوں بنادیں اورخو ددین کے کیوں نہ تا بع بنیں ۔

(۳) دوسری قومیں اپنی اپنی زبانوں کی بقا کوشش میں ہیں اور بقاء قوم کا ایک جزویقاء زبان پر بھی سیجھتے ہیں تم اس میں ان کی تقلیمہ کیوں نہیں کرائے ہے۔

# حالا کی مماری سے انتقام لینا

فر ما یا عقل اور نہم لوگوں میں ہے نہیں تھن پالیسی جالا کی ، مکاری ہے اور یہ چیزیں ایسی جیں کہ سب بی کو آئی جیں گر سب بی کو آئی جیں مگر جن کونفرت ہے وہ اس کومل میں نہیں ااتے جیسے سور کو گھانا آتا ہے انسان کو بھی آتا ہے مگر آخر کون کھاتا ہے۔ اگر میں بھی ان چیز وں سے کام لیتا تو لے سکتا تھا مگر میں انتقام میں بھی اس سے کام نہیں لیتا۔

# شریعت کوطبیعت ثانیه بنانے کی ترغیب

فرمایا کرتی تعالی کے فضل ورحمت ہے اورا پنے ہر رگوں کی دعا اور توجہ کی برکت ہے شریعت مشل میری فطرت کے بن گئی ہے۔ میں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لئے بھی اپنے مسلک اور مشرب سے منبیں ہٹ سکتا ہوں نہ پیچھے ہے سکتا ہوں نہ بیچھے ہے سکتا ہوں نہ بیچھے ہے سکتا ہوں نہ بیچھے ہے سکتا ہوں نہ جیسے شہیں دنیا کی فکر سے فراغ میں رات دن اس میں کھپ رہے ہوائی طرح جھے کو آخرت کی فکر سے فراغ میں ، ہروقت ای کی فکر ہے۔ مقید دونوں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک غرض کا مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک غرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک خرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے اور ایک خرض کے مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے ایک مقید ہے کہ ایک مجبوب کا مقید ہے کہ ایک میں ۔ کہ ایک مقید ہے کہ ایک میں دونوں مقید ہے کہ دونوں مقید ہے کہ ایک میں دونوں مقید ہے کہ دونوں میں دونوں مقید ہے کہ دونوں میں دونوں مقید ہے کہ دونوں میں دونوں مقید ہے کہ دونوں میں دونوں مقید ہے کہ دونوں میں مقید ہے کہ دونوں مقید ہے کہ دونوں مقید ہے کہ دونوں میں مقید ہے کہ دونوں مقید

تمہیں غیروں سے کیافرصت ہم اپنے غم سے کب خالی علی پہلے ہوں ہوچکا لمنا نہ تم کو خالی نہ ہم خالی (۱) کروم علی کرار اور کرتر سے ہوتا ہے۔ (۲) رطوبت فصلیہ مقلل شہوت ہے۔

(٣) تقلیل رطویت اصلیہ معین شہوت ہے۔ایک صاحب نے کہا کہ مجھے شہوت کا غلبر ہتا ہے اور نکار آ کی وسعت نہیں ۔ فرمایا کہ کٹرت سے روزہ رکھواس سے شہوت مغلوب ہوجا لیگی۔ دو، چارروزے کافی

انفاس عيسنى \_\_\_\_\_ عشدوم

نہیں کیونکہ خود عدیث میں ہے علیہ بالصوم علیہ لزوم کے لئے ہے اور بہلزوم اعتقادی تو ہے ہیں جملی ہے،
اور لزوم عملی محراز و کثرت سے ہوتا ہے اور مشاہرہ بھی ہے کہ رمضان کے اول روز وں میں شہوت بڑھتی ہے
کیونکہ رطوبت فصلیہ مقلل شہوت ہے اور حرارت نحریز مید معین شہوت ہے۔ اول روز وں میں رطوبت فناہو
کر حرارت بڑھتی ہے اور آخر روز وں میں بوجہ کثرت جب رطوبت اصلیہ محفظے گئی ہے اس سے شہوت تھٹی

فرمایا اگر کسی کولکھنا آجائے اور علمی لیافت ہوئییں تو بدیمی ایک عذاب ہے کیونکہ اس سے دوسرے کواذیت پہنچی ہے۔

# يرده ميں عورتوں کور کھنا قيدنہيں \_

میں کہتا ہوں کہ یہ قیدنہیں بلکہ جفاظت ہے جو ہرنس چیز کے لئے عقلا تجویز کی جاتی ہے دیکھو

ریل کے سنر میں کوئی اپنے رو پے بینے کو کھول کرعام منظر پر دکھلا تا ہوا نہیں چلنا، ایسے ہی عورت کا عام منظر
پرلا نا ظاہر ہے کہ خطرات سے خالی نہیں ۔ پس جوا ندیشہ دہاں ہے وہی اندیشہ یہاں ہے ۔ دوسرااعتراض
کیا جاتا ہے کہ پردہ میں رکھنے کی مصلحت یہ کہی جاتی ہے کہ عفت محفوظ رہے گرہم دیکھتے ہیں کہ پردہ میں
کیا جاتا ہے کہ پردہ میں رکھنے کی مصلحت یہ کہی جاتی ہے کہ عفت محفوظ رہے گرہم دیکھتے ہیں کہ پردہ میں
ہمی خرابیاں ہوجاتی ہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ پردہ کے اندر قیامت تک خرابی نہ ہوگی جب خرابی ہوگی ہے
ہردگ سے ہوگی جب تک وہ یردہ رکھیں گی خرابی ہوہی نہیں سکتی ۔

# بدعتی حقائق ہے کورے ہوتے ہیں

فرمایا کہ الل بدعت اکثر بدنہم ہوتے ہیں بوجہ ظلمت بدعت کے علوم اور حقائق سے کورے ہوتے ہیں ویسے ہی لغویات ہا تکتے رہتے ہیں جس کے سرنہ پیرمثلا یہ کہ حضور بلافت کے علم غیب محیط ہے اور یہ کہ حضور علیق کامماثل بیدا کرنے کی اللہ کوقد رہتے ہیں ۔

### معقوليوں كى سزا

فرمایا کہ بیہ جوا کثر معقولیوں کو خبط ہے کہ جاتال فقیروں کے معتقد ہوجاتے ہیں بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیعلاء حق سے بداعتقاد ہونے کی سزاہے کہ ان کو جہلا کے سامنے ذکیل کیا جاتا ہے۔

### تقتيم زكه كي ترتيب

فرمایا کہ ترکہ میں سب سے پہلے و کیھنے کی ضرور کی چیزیں یہ بیں کہ مرحوم کے ذمہ قرض تو منہیں۔ اگر قرض نہیں یا ادا ہو کر پھیز کہ بی گیا! یہ دیکھو کہ مرحوم کی بیلے اس کوادا کیا جائے۔ اگر قرض نہیں یا ادا ہو کر پھیز کہ بی گیا! یہ دیکھو کہ مرحوم کی بچھ وصیت تو نہیں، جب اس سے بھی کیسوئی ہوجائے اور ترکہ خالص وارتوں کا قرار بیاجائے تو بھر دوسر نے فیر فیرات نصوص متعارف رسومات سے مقدم ہید کی خینا ہے کہ میت کے ذمہ بچھ نماز دور ہوتا تھا نہیں اگر ہے تو اس کافدید ہیں۔ اگر اس کے ذمہ ذکو ہ ہواس کوادا کریں محلہ میں جو غرباء بیتم ہوہ محتاج ہوں ان کو تقیم نہیں اگر ہے تو اس کافدید ہیں۔ اگر اس کے ذمہ ذکو ہ ہواس کوادا کریں محلہ میں جو غرباء بیتم ہوہ محتاج ہوں ان کو تقیم کردیا جائے بیتم الیوں کے ایسال تو اب سے بڑھ کر ہے۔

### ايصال ثواب كيلئة كهانا كهلانا

ایسال تواب کے لئے کھانا کھلاتے کے متعلق قرمایا کدا کرائیک دم کھانا پکا کر کھلایا جائے تواس
صورت میں تو زیاوہ برادری ہی کھاجائے گل جیسے کدرسم ہوری ہے ، اس سے وہ صورت بہتر ہے جو میں
عرض کرتا ہوں کہ اس کی تین صور تیں ہیں (۱) پکا کر کھلایا جائے (۲) خشک جنس دیجائے۔ (۳) نقد
تقیم کیا جائے تو سب سے افضل اور بہتر صورت تو یہی ہے کہ مستحقین کونقد تقیم کردیا جائے کیونکہ معلوم
نہیں ان کوکیا ضرورت در پیش ہودوس سے در ہے کی صورت یہ ہے کہ خشک جنس دے دی جائے کہ جب
جی جائے اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ دو ذرائد ایک دوخوراک پکا کر مستحقین کو پہنچادی جائے ایک دم بکا کے جائے اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ دو ذرائد ایک دوخوراک پکا کر مستحقین کو پہنچادی جائے ایک دم بکا کے جائے اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ دو ذرائد ایک دوخوراک پکا کر مستحقین کو پہنچادی جائے ایک دم بکا اور خیر مستحق دو خوراک بکا کہ ہم گاؤں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مستحق دہ جائے ہیں۔

ادر غیر مستحق در غیر مستحق سب جمع ہوجائے ہیں بلکہ ہم گاؤں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مستحق دہ جائے ہیں۔
اور غیر مستحق کی کھاجائے ہیں۔

#### ايصال ثواب ميں قرآن پڙھنے کا طريقتہ

فرمایا کہ جس طریق ہے آجکل قرآن شریف پڑھ کر ایصال تواب کیاجاتا ہے بیصورت مروجہ تو تھیک نہیں ہاں احباب خاص سے کہدیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پرحسب تو فیق پڑھ کر تواب پہنچا دیں۔ باقی اجتماعی صورت اس میں بھی مناسب نہیں۔ جا ہے تین بارقل عواللہ احد ہی پڑھ کر بخشدیں جس ے ایک قرآن کا تواب لل جائے گا بیاس سے اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں دی قرآن ختم کئے جا کیں اس

ے اکثر اٹل میت کو جنلانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑ ہے بہت کوئیں ویکھا جاتا ، خلوص اور نیت ویکھی جاتی ہے جنائی ہے جنائی حضا ہا تا ، خلوص اور نیت ویکھی جاتی ہے چنائی حضا ہوں تھے جنائی حضا ہا تھے جنائی حضا ہوں کے جنائی حضا ہوں کے برابر سونا تو وہ اس درجہ کوئیں پہنچ سکتا ہے فرق خلوص اور عدم خلوص ہی کا تو ہے کیونکہ جوخلوص ایک صحافی کو ہوگا وہ غیر صحافی کو ہوئیں سکتا۔

# شخ کافن دان ہوناشرط ہے

فرمایا که جیسے طبیب جسمانی کا بزرگ ولی قطب خوث ہونا شرط نبیں صرف فن دان ہونا شرط ہے۔ ای طرح طبیب روحانی میں شیخ کافن دان ہونا شرط ہے بزرگ ولی قطب خوث ہونا شرط نہیں۔ اگر بزرگ ولی قطب خوث ہونگرفن دان نہ ہوتو وہ اصلاح نہیں کرسکتا۔

### سالك كودستورالعمل تضرع وزاري كي فضيلت

فرمایا کہ خوب دیار کھو کہ جب تک کسی کے قلب میں اس کی ہوں ہے کہ ہم پکھے ہوجا ئیں ہیہ شخص محروم ہے جا ہیے کہ ہوسول کوفنا کر ہےاور خدمت میں مشغول رہےاور نصل کا امید وارر ہےاور مایوس نہ ہو،اورا پی نا قابلیت پرنظر کرکے ہراساں نہ ہو

نو مگومارابدال شه بارنیست باکریمان کار مادشوارنیست

نیکن طلب شرط ہے طلب ہوتو پھرو کھوکیا ہوتا ہے۔

عاشق كدشدكه بإربحالش نظرنه كرد الدخواجه دردنيست وكرنه طبيب است

اگرطلب کی حقیقت نه ہوتو صورت تو ہو وہ صورت پر بھی نصل فرماد ہے ہیں بڑی کریم رحیم

ذات ہے چنانچہ یہی طلب ونیاز ہے جے مولانا گریہ ہے تعبیر فرماتے ہیں \_

اے خوشا چھے کہ آل گریان اوست ہ اے خوشاآں دل کہ آل ترسان اوست ورتضرع باش تاشادال شوی ہے گریہ کن تابے دہاں خندال شوی درتضرع باش تاشادال شوی دریس مرد آخر میں مبارک بندہ ایست دریس برگریہ آخر خندہ ایست کے مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

# نیاز کے ساتھ تضرع وزاری

اگر نیاز نہیں تو نرے رونے ہے کچھنہ ہوگا۔ جب تک قلب اس کے ساتھ رساتھ نہ ہو، کیونکہ

آ تھے ہے رونا ۔ سوبعض کورونا آ جاتا ہے اور بعض کونہیں آتا بیفل غیراختیاری ہے جس کامنشا محص ایک غیراختیاری کیفیت ہے جومقصود نہیں گومود ہے۔ چنانچی بعض کوساری عمر رونانہیں آتا اور سب کام بن جاتا ہے اورائ بڑے رقبے کو بدون نیاز کے کہتے ہیں ہے

عرفی اگر بگریہ میسرشدے وصال صدسال می تو ال بیتمنا کریستن غرض میہ کہ یمی نیاز کے ساتھ کریے وزاری کا میا بی کا مقدمہ ہے اس کومولنا رومی رحمتہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں ۔ تانہ گرید کو دک طوا فروش ﷺ بح بخشائش نمی آید بجو ش تانہ گرید طفل کے جوشد لبن ﷺ تانہ گرید ابر کے خند وچن کام تو موقوف زاری دل است ﷺ بے تضرع کامیابی مشکل است برکیا بہتی است آب آنجاروہ ﷺ برکیا مشکل جواب آنجا رود برکیا رہنے شفا آل جارود ﷺ برکیا مشکل جواب آنجا رود

طریق کی د فلطی

فرمایا کہ آج کل مقصود کوغیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بنار کھا ہے چنا نجید اور او اور و طاکف کو تو طریق سیجھتے ہیں اور کیفیات ولذات کواس کا تمر و مقصود و ، کس قدر وطوکہ ہے حالانکہ اعمال مقصود ہیں اور رضائے حق تمرہ ہے۔

ابل باطن كأطمح نظر

فرمایا که درولیتی صرف خدا ہے میجے تعلق کا نام ہے آ مے سب عبث فضول ہے ،طریق کی بھی بھی حقیقت ہے باقی میر بناؤ سنگاراور تن آ رائی وہ شکی ہے جس کی نسبت ایک دانشمند کا قول ہے ۔

عاقبت ساز در آ از دیں بری ایس تن آ رائی وایس تن پروری جن کے تعلق ہے ان کو بناؤ سنگار کی کہاں فرصت ان کی جن کے تلوب میں جن تعالی کی محبت ہے اور اس طرف کا تعلق ہے ان کو بناؤ سنگار کی کہاں فرصت ان کی تو یہ حالت ہے ۔

نباشد الل باطن دریے آرائش طاہر عقاش احتیاج نیست دیوار گلستال را

انفاس عليسلي معتددوم

دِلفریبان بناتی ہمہ زبور بستند دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد عقل سلیم کیاہے

فرمایا کہ ایسی عقل جومجوب سے دوری پیدا کردے وہ عقل نہیں بلکہ پر نے در ہے کی بدعقلی ہے اور جومجبوب سے واصل کرے وہ دیوانگی بھی ہے تو ہزار عقلوں سے افضل ہے ، نری عقل وڈ کاوت سے کیا کام چل سکتا ہے جب کہ اطاعات ومحبت نہ ہوائ کوفر ماتے ہیں ہے

فهم وخاطرتيز كردنُ نيست راه جز شكستدى نه كيردفضل شاه

صراط متقیم بس ایک ہے

بس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت اوراطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے کو پیش کر دواور بجز اس کے کوئی راستہ نہیں کیونکہ ادھرادھر بھٹکتے پھرتے ہوکہیں راستہ ندیلے گا۔

فرمایا که بزرگول کی شان میں بدزبانی یاان کی طرف بدگمانی کرنا نہایت ہی خطرناک چیز ہے میں رئیس کہتا کہ بزرگول کے متعقد ہو۔ معتقد ہونا فرض نہیں مگر بدزبانی اور بدگمانی ہے بچناالیت فرض ہے مدا

ایک ادب مجلس طعام

فرمایا کہ میجلس طعام کے آ داب کے خلاف ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جس سے دماغ پر تغب ہو، کھانے کا دفت فراغ اور تفریح کا وفت ہوتا ہے اس وقت تفریح ہی کی با تمیں کرنا مناسب ہے ای طرح میز بان کو بیچن نہیں کہ مہمان سے ایسا کوئی سوال کرے جس سے اس کے قلب پر باریا گرانی ہو۔

نصف سلوك

فرمایا کہ انسان کو جا ہے کہ یات ایسی نہ کرے کہ جس سے دوسرے کواذیت ہنچے۔ بیاضف سلوک بلکدا یک معنیٰ کرکل سلوک ہے۔

ایک خاص حالت میں ہر چیز کوز وال ہے

فرمایا کہ حکومت ہی کی کیاتخصیص ہے ایک خاص حالت میں ہر چیز کو زوال ہے جاہے وہ حکومت ہویا قوت اور شجاعت ہو مال ہو،عزت ہو، جاہ ہو،ملم ہو، کمال ہو۔ اور وہ خاص حالت ریہ ہے کہ ریہ

انفاس عيسني كيستن حصد دوم

شخص اس کواپنا کمال سیحفے نگے ،عطیہ خداوندی نہ سمجھے اور راز اس کابیہ ہے کہ اس کواپنا کمال سمجھ کراس میں حقوق کی ادائیگی کی طرف نظر نہیں رہتی ۔ اس لئے امانت سے برطرف کردیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کل ہمارے یاس بچھ تھا آج بچھ تھی نہیں۔

#### مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانا

فرمایا کہ میں جوشع کرتا ہوں کہ مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانا اندیشہ کی چیز ہے اس سے بدعتی ہی جاتا ہے۔ وجوہ تربیت کا بدعتی ہی مراد ہیں وجہ بیا کہ مزاج کا اختلاف ۔ وجوہ تربیت کا اختلاف بیو ہیں ہوتا ہے جی کہ اہل حق میں بھی اس لئے طالب تشویش میں مبتلا ہوجا تا ہے اس لئے مساب سے منع کرتا ہوں ۔ ا

#### شرطفاسد

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر مدارس کی طرف سے کمیشن پرسفیر دکھے جائز تا جائز کوئی ۔ یہ جائز نا جائز کوئی جائز تا جائز کوئی ۔ یہ جائز ہیں جائز تا جائز کوئی نہیں و کیتا ای لئے ٹر مایا کہ شرط فاسد ہے گر بکٹر ت مدارس والے اس بلا ہیں جائز تا جائز کوئی نہیں و کیتا ای لئے ٹر ات و بر کات و یہے ہی پیدا ہوتے ہیں ، نداسا تذہ کوطلباء پر شفقت اور محبت ہے تہ طلبا کواسا تذہ کا ادب و احر ام ہے نہ خا ہراان پر علم کی شان معلوم ہوتی ہے تا باطنا ان ہیں استغناء ہے۔

### غیرمشروع آمدنی کے پھل بھول

یہ سب غیر شروع آمدنی کے پھل پھول لگ رہے ہیں ای طرح چندون میں قطعاً احتیاط نہیں رہتی کہ وصول کرنے والے کیسی رقم وصول کر کے لائے کہ نہ تحقیق نہ تفتیش۔ وہ وصول کرکے لائے اور مدر سہ والوں نے وافل کر لیا۔

فرمایا کہ غیرتو موں میں تو مجھی علوم ہوتے ہی نہیں۔علوم ہمیشہ مسلمانوں میں رہاوراب بھی ہیں۔اس مجئے گذرے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے علوم کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے باتی بیا بجادات سوان کالم سے کیاتعلق میتو صنعت وحرفت ہے۔

#### وبال كاسبب

فرمایا کے اگر سالک کواپنی ہزرگی کاشباس سے ہو کہ ہماری مخالف ہی سبب ہوئی مخالف کی اہتلاء (وبال پڑجائے) کا تواس کا تدارک ضروری ہے۔ اوراس کا تدارک اپنے ذنوب وعیوب کا استحضار ہے، اور بید کے انبیاء بلیم السلام سے زیادہ کوئی مقبول نہیں لیکن بعض اوقات ان کے مخالف کوہمی دنیا میں عقوبت ہوئی۔ اگر بھر بھی اس تسبب کا غلبہ ذہن میں ہے تو بیتسبب کی جرزرگی ہی میں ہیں مظلومیت سے ہمی تسبب ہوسکتا ہے۔

### نعمت كى رغبت كااحساس

ایک شخص نے لکھا کہ بظاہر کھانا بینا اور آرام کی چیزوں سے رغبت نہیں، جواہا فر مایا کہ جب نعمت موجود ہوتی ہے بالقولی یا بالفعل رغبت محسوں نہیں ہوتی لیکن فقدان کے بعداس کا احساس ہوتا ہے۔ لہذارغبت کی نفی کے دعوے سے بچنا جا ہے۔ اوراگر ایسا احساس بھی ہوا اس کا نتیاز نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ دعا کرنا جا ہے کہا ہے اللہ جتنی رغبت ویں وہ دین ہیں معین ہو مانع نہ ہو کماروی عن عمر "

#### غيبت كأعلاج

استحضاء وہمت اور بعد صدورصا حب حق سند معاف کرا کر تدارک اور بیرجز واخیر سب اجزاء سے زیادہ ضروری اور موڑ ہے۔ فرمایا کہ ذکر موت ہے مقسود صرف کف عن المعاصی ہے اگر اس کا ملکہ ہوجائے تواس کے بعد ذکر موت ہی کی ضرورت نہیں۔

### خیال عمل کامقدمہ ہے

ایک سالک نے لکھا کہ خیال وفکر تو ہروقت اس بات کی رہتی ہے کہ آخرت کاسامان کرنا چاہیئے لیکن صرف خیال ہی ہوتا ہے ممل نہیں ہوتا۔ ای طرح اپنے عیوب کا احساس تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی ۔ فر مایا کہ خیال مقدمہ ہے ممل کا ۔ مقدمہ کی تو فیق بھی نعمت ہے نعمت کا شکر کرنے پرمز ید کا وعدہ ہے اور اس مزید میں ممل بھی واضل ہے مگر عمل چونکہ اختیاری ہے لہذا تقم ہمت کی بھی ضرورت ہے اس شکر کا بیا اثر ہوگا کہ استعال اختیار میں مہولت ہوجائے گی مگر بدون قصد اس

ا أغاس عيلي \_\_\_\_\_ حضد دم

مزيد کاوعده نہيں۔

قرمايا كدواجب مين مشكل موناعذ رنهين يه

تبليغ ميں تشد د کاعلاج

فرمایا کے بلنے دین میں اقویاء کے مذاق پر کلام کیا گیاہے جس کا تخل اس وقت کے ضعفاء کو ہیں اور علاج اس مذاق میں منحصر نہیں لہذااس کو مقصود بالذات نہ مجھنا جائے۔

وببول كأعلاج

ایک صاحب نے لکھا کہ میرے اندر نضول کوئی کامرض ہے ہر چند میں اسے ترک کرنے کا تہید کرتا ہوں دل میں عہد کرتا ہوں گر پھر وہ سرز د ہوجاتی ہے میں وفت پر اپنا عہد معاہدہ سب بھول جاتا ہوں گو بعد کوافسوس ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے۔

تحریر فرمایا کہ 'بہت احباب کو یہ تدبیر بتلائی گئی ہے اور ماضع بھی ہوئی کہ ایک پر چہ پراس کی یا دواشت لکھ کرکلائی پر باندھ لیس سامنے ہوئے ہے یقیناً یا دا جائیگا آ کے مل اپنی ہمت پر ہے۔

شكرنعمت خوش ترازنعمت بود

فرمایا که حفنرت مولاناردجی صاحب ُفر ماتے ہیں۔ ''شکرنعت خوش تر از نعمت یود''

یعی نعت کاشکرخود نعت ہے بھی اچھا ہے اس لئے کہ شاکر مصیبت میں نہیں پڑتا اور صاحب نعت مصیبت میں نہیں پڑتا اور صاحب نعت مصیبت میں گرفتار ہوجا تا ہے نیز شکر نعت کی روح ہے اور نعت اس کا قالب راور پر فرق اس لئے کہ شکرتم کوئی سجا نہ تک پہنچانے والا ہے ، برخلاف نعت کے کہ وہ اکثر گمراہ کروتی ہے کیونکہ نعت سے خفلت پیدا ہوتی ہے اور شکر ہے ہوشیاری حاصل ہوتی ہے ۔ پس شکر نعت افضل ہوائنس نعت سے اچھا ہم نے مانا کہ نعت ہی ایک چڑے ہوئی نعت ہی توشکر ہی ہے لئی ہے ۔ پس اگر تم نعت خداوندی ہی کے طالب ہوتو اس کی خصیل کا ڈراچہ بھی شکر ہی ہے اس لئے بھی شکر ضروری ہے شکر جو کہ نعت ہے اگر تم کو حاصل ہوجا ہے تو تم سرچھم اور دولت مند ہوجا ہوگئے کہ تم دوسروں کو نعت و سے سکو سے اور غذا سے روحانی خوب ہوجا ہے تو تم سرچھم اور دولت مند ہوجا ہوگئے کہ تم دوسروں کو نعت و سے سکو سے اور غذا سے روحانی خوب پیٹ کو کرکھاؤ سے اور غذا ہے جسمائی کا زیادہ کھانا اور اس کی تکلیف تم سے دور ہوگی۔

عشه ووم

#### عمل کا بار بارتکار کرنا بدون تحیل عمل کے بے کار ہے جب تک سوال نہ کیا جائے مسئلہ بنا نا واجب نہیں۔

### إعمال كى تكهداشت

ہر ذمہ دار کواسینے ہاتحت لوگوں کے اعمال کی نگہداشت کرنا جا ہے چنانچہ ایک بار حضرت عرب اللہ محف اللہ عند نے صحابہ اسے دریافت کیا کہ میں جب معتبر اللہ محف کوکوئی عہدہ دیتا ہوں تو یہ کائی ہے کہ عہدہ دینے ہے کہ المہت، لیافت دیا تت دیا تت وابانت کی تحقیق کراوں، پھر میں سبک دوش ہوں یا مجمع عہدہ دینے ہے بہلے اس کی المہت، لیافت دیا تت وابانت کی تحقیق کراوں، پھر میں سبک دوش ہوں یا مجمع عہدہ دینے ہے کہ جسیا میرا گمان تفاوہ و بیابی ثابت ہوایا میرا گمان تفاوہ و بیابی ثابت ہوایا میرا گمان غلائلا سب نے جواب دیا کہ عہدہ دینے سے پہلے پوری طرح تحصیل کر لیما کائی ہے اس کے بعد آپ سبکدوش ہیں۔ حضرت عرف فر مایا میہ جواب می جمعی میں بلکہ مجھے اس کے کام کی بھی تحقیق کرنا جا ہے کہ جب میرا گمان تھا اس نے اس طرح کام کاحق اوا کیا یا میرا گمان اس کے معلق غلاثا بت ہوا۔ بدوں اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی بھی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا محققین صوفیہ کا بھی ہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا کرنا جائے ہیں ہی خیال ہے کہ جس کوکوئی خدمت سپر دکی جائے اس کے میں سبکدوش نہ ہونگا کوئی خدمت سبر دکی گئی ہے دہ اس کا اہل ثابت ہوا یا نہیں۔

تكبروثرم

طالب علم کی محروی کی وجہ تغیر وشرم ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم صرف دووجہوں سے محروم رہتا ہے یا تکبر کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے کیونکہ وین میں تکبر یا شرم کا کام نہیں نہ تن بات کہنے میں منداس کے تلا نے میں نہ معلوم کرنے میں اس سے رسول الشفافی نے فر مایا ہے۔ نسعہ السنساء نساء الانصار لم یصنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین یعنی انصار کی عورتمی بہت اچھی الدین یعنی انصار کی عورتمی بہت اچھی عورتمی بہت اچھی الدین ایک کے دریا فت کرنے میں حیاوشرم نہیں آتی۔

### نفس کشی کی تعریف

نفس مٹی تصوف کی اصطلاح میں تکبر دعویٰ ، عجب و پندارخو درائی ،خود بنی زائل کرنے کا نام ہے جب تک میرز اکل نفس کے اندرموجود میں وہ زندہ ہے جس دن ان سے پاک ہو گیا مردہ ہو گیا تگراس موت کے بعداس کوجوزندگی ہوتی ہے وہ روحانی حیات ہے اورلاز وال حیات ہے \_

انفاس عيسني \_\_\_\_\_ حشه دو

# برگزندمیردآ نکدوش زنده شد بعض فبت است برجریده عالم دوام ما تضوف میس کا میانی کا انتصارات باع سنت برید

صوفیہ منتبعین سنت کو جماعت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے ہم نے اپنا اکا ہر کوائی قدم پر پایا ہے اور حضرات سلف صالحین کا بھی بہی طریقہ رہاہے۔ افسوس کہ آج کل کے جابل صوفی جماعت کا تو کیا ہتمام کرتے نماز کی بھی پوری پابندی نہیں کرتے۔ نہ معلوم ان لوگوں نے تصوف کس چیز کا نام رکھالیا ہے جو خالف سنت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے۔

حال: ایک صاحب نے لکھا کہ گھر میں بڑی اذیت جھوٹے بھائی ہے ہے ان کے لئے روزانہ دعا کرتار ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹ اور خیاشت کی عادت چھوڑا دے وین ودنیا دونوں اپنی ہر باو محاکرتار ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹ اور خیاشت کی عادت چھوڑا دے وین ودنیا دونوں اپنی ہر باو کررے ہیں حضرت سے بھی دعاوتہ ہیرکی درخواست ہے۔

تحقیق: «عاے کیاعذرہے باتی مّد بیرسوہم جیسے ناقصین کے لئے تو دوسرے کیلئے تر بیرکرنے سے ا ہے لئے تدبیراسلم ہے،اوروہ تدبیراسلم بیہ ہے کہ'' فکرخود کن فکر ہے گاند کمن''۔اورایک وقت وہ آتا ہے جس من كالمين ك لي بحى بى جويز قرمايا كياب عمليكم انفسكم الابيضو كم من صل اذا اهتديهم الاية اوروه وقت بجب باوجود على كروسرانه مانے كذائي بيان القرآن ،اوراس كساتھ بھی اگرفکر بے گانہ کا ہجوم ہوجائے وہ مجاہرہ اضطرار بداورموجب قربت ہے ۔خلاصہ بدکہ زیادہ حصہ حالات موجودہ کامجابدات اضطراریہ ہیں نہ انبیاء خالی ہیں نہ ادلیاء نہ دوسرے مومنین \_ کوالوان سب کے مختلف ہوتے ہیں لیکن قدرمشتر ک سب کے لئے تعت ہے اور سب سے بردی اور مختصر اور جامع اور ہروقت کے استحضار کے قابل اور ہرحالت پرمنطبق اوراس کے مناسب چیز سیسے کہ جس حالت ہے دین کا ضرر نہ ہو خیر محض ہے ،خواہ طبیعت کے کیسے ہی خلاف ہو ، اور وہ عمر مجر لا زم رہے ۔ بس قلب میں اس کورائخ كرليا جائے اوراپنے دل كومشغول بالذكر ركھا جائے اوراس كواصل شغل سمجھا جائے اس كے ہوتے ہوئے مسي سعى كے فوت ہونے كاافسوس نەكيا جائے كيونكەعلاوه عبادت موظفد كے اوراشغال عارض كے سبب میں ،اور بیر (مشغولی بالذکر ) سب عوارض کے انصرام اور انعثیام کے بعد باقی ہے بس اس نظام کے بعد فکر اورسوی اورتمنا اورا نظار کودل ہے نکال دیا جائے انشاء اللہ تعالی حیوق طیبہ کاصرف حصول ہی نہیں بلکہ مشاعره بوجائ كاور بعد چند في مطميّنه بوكراس يرداضي بلكدلدت كير بوجائ كابقول ايك صاحب انغاس تيسلي 444 حضد ووم

#### ہرتمنادل ہے رخصت ہوگئی اب تو آ جااب تو خلوت ہوگئ

ومن لم ينزق لم يدررزقنا الله هذا الذوق في حياتنا ووقت مما تنا و نختم الكلام مستعينين برحمة الله العلام.

### توکل کا درجه مامور به

ایک صاحب خیرنے جوایے فرزندان کے ناکامی ذرائع معاش ہے پریشان تھے لکھا کہ ''ایتی اولا دے معاملات ہے اس قدر وابستگی رہتی ہے کہ دن رات ای خیال میں مستغرق رہتا ہوں نماز کے بعد نیزسوتے جا گئے ،اٹھتے بیٹھتے ،بس بچوں کی کامیا بی فلاح و بہبود کے علاوہ سب د عائمیں کرنا چھوڑ ویں۔اس خیال سے ہڑی تکلیف محسوں ہوتی ہے کہ خدانخواستدا گرمرتے وقت بھی بچوں کاخیال رہا تومیں نہ دین کار ہوں گانہ دنیا کا یو کُل میرے اندرنہیں رہا۔ قلب میرا تاریک ہو گیا۔ حالت میری بدیے بدتر ہوگئی حضورا ہے ذکیل وخوارغلام کی طرف خاص توجہ فر ما کمیں۔

یہ احساس وفکرخودعلامت ہے ایمان کامل کی۔ اللہ تعالیٰ مزید پیکیل و رسوخ عطافر مائے اورتو کل کے نقص کاشبہ بھی محض وہم ہے تو کل کامل کے درجات ہیں ، کاملین کا سانہ ہی مگر جو درجہ تو کل کا مامور بہ ہے( کوئی مامور بہ ماتص نہیں ہوتا )وہ بھی بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے جس کی کھلی علامت ہرجالت میں دعا کرنا ہے اگر کارساز پر نظر نہ ہوتی تو دعا ہی کیوں کی جاتی ادر یہی نظر تو کل ماموریہ ہے اور اس ہے آ گے کے درجات زیادہ کمال کے ہیں مگر میجھی ناقص نہیں۔ بالکل اطمینان رکھا جائے رہا پیشبہ کہ اولاد سے شدید تعلق ہےاور یہ کہا گرآ خری وقت میں اس استحضارر ہا تو محض تناہی ہے یہ خوف علامت ایمان کی ہے اوراس خوف پر بشارت ہے ایمان کی کما فی قوله تعالیٰ. ان الذین بخشون ربهم بالغیب لهم مغضومة واجو كويم اور ظاہر ب كەمغفرت بايمان كے محفوظ رہنے يرتو خوف يراس طرح بشارت ے حفاظت ایمان کی ، بھر تباہی کا وہم کیوں کیا جائے۔اوراس میں رازیہ ہے کہ اولا دیے مصالح وفلاح کا اہتمام طاعت ادران کاحق مامور بہ ہے تو مامور بہ کا اہتمام سوء خاتمہ کا سبب کیسے ہوسکتا ہے البتدان کی السي محبت كماس مين دين كي بهي پرواندر باوراس محبت ميس معصيت كابهي ارتكاب كرايا جائ يا دكام ضروريه مين خلل ہونے سلکے يہ ہے غيراللّٰہ كى محبت مذمومہ۔ بيتو ضابطہ كا جواب ہے اور بالكل تبیح وحقیقت (440

لیکن اس کے ساتھ عادت اللہ ہے کہ مومن کے اخیر وقت میں بیاجا تز محبت بھی فنا کر دی اور اللہ تعالیٰ عی کی محبت میں دم نکاتا ہے۔

افسول کے حدود

حال: خادم کی بیرحالت ہے کہ نماز تہجہ کو بھی آنگے نہیں تھلتی اوراً گر کھلتی ہے تو وہ ستی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا اپنی حالت پرافسوں ہے۔

تحقیق: افسوس توعلامت ہے محبت کی جومطلوب ہے مگرافسوس کے حدود میں جو چیزاختیاری ہو، وہال افسوس کے ساتھ اختیار ہے بھی کام لینا مثلاً تبجدا گرا خیر شب میں نہیں ہوتا تو بعد نماز عشاء پڑھ لیا جائے جو چیزا خذنہ ہووہاں صراستغفارود عاکرنا چاہیئے۔

صرف دعا پرا كتفانه كرنا حإيي

عال: حضرت والا کی دعا اگر ہوئی تو بیہ شکل آ سان ہوجائے۔

تحقیق: دعاہے انکارکب ہے لیکن ہر امر میں صرف وعاپرا کتفاء کرناضعف علمی وملی ہے اوپر کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ تفصیل کی ضرورت ہے۔

ترك تعويذ كاانتظام

فرمایا کہ اصل توبیہ ہے کہ تعویذ گنڈ ہے کو ہالکل حذف کیاجائے لیکن اگر غلبہ شفقت ہے کی مسلح شفق کوبیہ گوارا نہ ہوتو تدریج ہے کام لیاجائے جس کا نظام ہے ہے کہ اس سلسلہ کو ظاہر اجاری رکھا جائے گئین ہرطالب سے یہ بھی ضرور کبدیا جائے کہ میں اس کام کونہیں جانتا۔ مرتمہاری خاطر سے کے دیتا ہوں چندروز کے بعدیہ مجھا جائے کہ لوگ اس کوجس درجہ کی چیز بھجھتے ہیں یہ اس درجہ کی چیز بیس ہے۔ اس کے بعدایہ ایک کے دیا ہی سے عذر کردیا مگرزی ہے۔ پھر بالکل حذف کردیا جائے۔

كثرت اساتذه مناسب نبيس

وہ محض دوجارروز کے لئے کیونکہ کثرت میں سب کے حقوق ادائییں ہو سکتے۔ کیسے کام کی بات ہے۔

الفاس عيس مشدوم

فرمایا کدمیراول ذرہ برابر گواڑا تہیں کرتا کد کسی کومیری وجہ سے تکلیف بہنچ البتہ جب مجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تواس سے بیچنے کی مدبیر کرتا ہوں۔

### اسراف کی ندمت

آیک صاحب نے عرض کیا حضرت مسلمان اس زمانہ میں نضول اخراجات کی بدولت تاہ برباد بیں گراب تک بیرحالت ہے کہ فضول اخراجات سے نہیں رکتے فرمایا کہ یہی ہور ہاہے پھر جب بیبہ پاس نہیں رہتا جھوٹ فریب کا بیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔

### امر بالمعروف كى اد فيٰ شرط

فرمایا کے ادنی شرط امر بالمعروف کی ہے ہے کہ جس کو تھیجت کرے عین تھیجت کے وقت رہے تھے کہ میں اس سے کم درجہ کا ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے۔

# طریق میں پریشانی ہے ہی نہیں

فرمایا کہ اگراصول صیحہ کا اتباع کیا جائے تو کوئی بھی پریشانی نہیں خصوص اس طریق میں تو پریشانی نہیں خصوص اس طریق میں تو پریشانی ہے، نہیں ، دین میں تو پریشانی ہے ہی نہیں خواہ وہ احکام ظاہرہ ہوں میاباطنہ لوگوں نے بوجہ اپنی لاعلمی کے اور فن سے ناواقف ہونے کے خود اسپے او پر پریشانیاں لے رکھی ہیں اورا گرکوئی بات نفس کے خلاف ایسی ہوتو جب اس میں عبد کا سراسر نفع ہے تو پھراعتر اض اور شبہ پریشانی کا کیا۔

نرمایا که هرچیز میں خدا کی حکمتیں اوراسرار ہیں جن کو ہندہ سمجھ نہیں سکتا اسلیے خودتمناؤں کوفنا کر کے تفویض اختیار کرے۔

#### طلب صاوق

فرمایا کے طلب صادق الی مجیب چیز ہے کہ بڑے بڑے خت کام کوہل بنادی ہے۔۔ اصرار علی العبیعت کی وجہ

ا فرمایا کہ جب بدون بیعت ہوئے ہی (اتباع شخے ہے)وہ کام ہوجائے جو بیعت ہونے سے ہوتا تو پھر بیعت پر کیوں اصرار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے کوئی نفسانی غرض قلب

میں بیٹی ہوئی ہے اور میں اس کو بتلائے و بتا ہوں کہ کام کرنامقصود نہیں نام کرنامقصود ہے کہ ہم بھی فلاں سے تعلق رکھنے والے ہیں جس کا منشاء جاہ ہے اور بینا تی ہے کبر سے، جیسے ایک عورت ہے اس کوشہوت تو ہے نہیں گرنان نفقہ کی ضرورت ہے، وہ ایک شخص سے ذکاح کرنا جا ہتی ہے اس نے کہا بیوی نکاح تو میں کرتا ہی نہیں، ہاں پچاس روپے ما ہوار تجھ کو دیا کروں گا تو اس عورت کا اس میں کیا حرج ہے لیکن اگر فکاح بی براصرار ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں شہوت ہے۔

### حق تعالی انفعال سےمنزہ ہیں

ایک شخص نے کہا کہ حضرت دشمن کوآگ میں جتا ہوا دیکے کر ہم کوبھی رحم آجاتا ہوتو کیا حق تعالیٰ کورتم نیآئے۔ جب کفار دورخ میں جلیں گے ،فر مایا کیآپ کا قیاس مع الفارق ہے آپ میں تو انفعال ہے اور اللہ تعالیٰ انفعال سے منزہ ہیں وہاں تو جو بھی ہوتا ہے ارادہ سے ہوتا ہے بھروہ ارادہ بھی تحکمت سے ہوتا ہے۔

### رعایا کے مطبع بنانے کی تدبیر

فرمایا کہ جب تک شفقت نہ ہو پرورش کا خیال نہ ہوکوئی اور طریقہ اور کوئی تدبیرر عایا کے مطبع بنانے کی نہیں۔

### سرسید کے متعلق حضرت والا کی رائے

فرمایا کہ سرسید ہے ایک رئیس میرٹھ نے پوچھا کہتم جا ہے کیا ہو، دنیایا دین ، جواب دیا کہ میں نہ دنیا جا ہتا ہوں نہ دین ، صرف بیہ جا ہتا ہوں کہ میرے بھائی نظے بھو کے نہ رہیں۔ مگر بندہ خدانے بیہ نہ دیکھا کہ نظے بھو کے نہ رہیں۔ مگر بندہ خدانے بیہ نہ دیکھا کہ نظے بھو کے تو دین پر ممل کرتے ہوئے بھی نہ رہتے ، ایسے جواب کا سب عقل کی کی ، دین کی کی نہ دیکھا کہ نظے بھو کے تو دین پر ممل کرتے ہوئے بھی نہ رہتے ، ایسے جواب کا سب عقل کی کی ، دین کی کی میں ہوئی ۔ ہے ۔ غرض بید کہ مرسید کی نیت تو ہری نہ تھی مسلمانوں کا ہمدر دیگر عقل ودین کی کی وجہ ہے جوراہ مسلمانوں کی فلاح اور بہیودی کے ذکالی وہ مضرفا بت ہوئی ۔

# ذہانت بھی عجیب چیز ہے

فر مایا کدسلطان عبدالحمیدے کی بور پین بادشاہ نے کہاتھا کدآپ بورپ کے درمیان ایسے

میں جیسے بتیں وانتوں کے درمیال زبان۔اس ہے تعریف تھی بجزوضعف کی طرف۔ جس کوساطان سمجھ گ اور برجت کرب میں تھیک ہے مگر قدرتی سنت یہ ہے کہ دانت پہلے فنا ہوجاتے ہیں اور زبان باتی رہتی ہے۔

#### خواص مسلمان

فرمایا کداستغناء جسن ظن ترحم ، اعتماد، بیسب شجاعت کے اوازم سے ہے اور مسلمانوں کے خواص ہیں ، اور بیدوسری قوموں بین نہیں۔

### انگريز ي خوانون كامعيارمقبوليت

فرمایا کہ انگریزی خوانوں کے بیہال معیار مقبولیت صرف میہ کہ وہ بینے نئی ہوچائے تین ہی بھیدا زعقل ہوگر ہو پر انی اس کو آبیل نہ معیدا زعقل ہوگر ہو پر انی اس کو آبیل نہ کریں گئے۔ ل نہ کریں گئے چنا نچہ غلام احمد قادیانی کود کھے لیجئے اس نے پہلے مجد دہو نیکا دعویٰ کیا پھر محدث ہونے کا پھر مہدی ہونے کا پھر کریں ہونے کا پھر کہ بی میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کیا تبھی مہدی ہونے کا پھرالہام کے لفظوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی کیا تبھی عورت بنا ، پھراس کومل قرار پایا ۔ کیااس کو ہذیان نہ کہیں گئے گرا گریزی خواں ہیں کہ معتقد ہیں ۔

### مناظرہ بہت خطرناک چیز ہے

فرمایا کہ ہرخص کومناظرہ کرنا مناسب نہیں اس کے لئے بڑے نہم اور عقل کی ضرورت ہے۔ میں نے خود بہت او گول کودیکھا ہے کہ مناظرہ کرتے کرتے خود بگڑ گئے اور بددین ہو گئے ۔ سلامتی اس میں ہے کہ سیدھا سید ھاا ہے روزہ نماز میں لگار ہے اوران جھگڑوں میں نہ بڑے۔

#### معراج كااثبات

وقوع معراج کے متعلق فرمایا کہ بیدواقعہ عقلا ممکن اور نقلا ٹابت اور جس ممکن کے وقوع پرنقل مسیح دال ہووہ ٹابت رپس اس کا وقوع ٹابت ایک انگریزی خوال صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ جونظیر مانگتے ہیں تو اس نظیر کی ضرورت ہوگی۔ پھرای طرح اس نظیر کی جھی ضرورت ہوگی۔ پھرای طرح اس نظیر کی جھی ضرورت ہوگی۔ آخر کہیں جاکر آپ کوکوئی واقعہ بے بانظیر کے ماننا پڑے گا تو معلوم ہوا کہ ہرواقعہ کے مانے

کے لئے نظیر کی ضرورت نہیں لہذا اس کو ہی بلانظیر کے مان لیجئے جو کام اُخر میں جا کر کرنا پڑیا کوہ شروع ہی میں کر لیجئے۔

### انگریزی پڑھناضروری ہے یانہیں

فرمایا کدایک صاحب نے خطامی وریافت کیا ہے۔ میں کے جواب میں لکھدیا ہے۔ (۱) انگریزی پڑھنے سے نیت کیا ہے۔ (۲) انگریزی پڑھنے کے قواعد کیا ہیں (۳) کورس کیا ہے (۳) بادشاہ وقت کے عامی ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کیا ہے۔

#### تفویٰ کی برکت کااٹر

فر مایا کہ ذہن کے بڑھنے کا کوئی طریقے نہیں اور حافظ کی قوت کیلئے تقویت د ماغ کی ضرورت بے بھر فر مایا کہ تقویٰ کی برکت سے علوم سیحہ ذہن میں آسکتے ہیں مگرخود ذہن تفویٰ سے بڑھتا ہے جیسے کسی شخص کی بینائی کمزور ہوتو تقویٰ سے نہیں بڑھتی ۔

#### مقصود طریق رضائے حق ہے

فرمایا کہ طریق ہے لوگوں کی عدم مناسب کا سبب اس کی حقیقت سے بیخبری ہے، رسوم
کا نام ان جاہلوں نے تضوف رکھ لیا ہے، حالا نکہ طریق کی حقیقت اعمال ہیں، اور مقصود طریق رضاء حق
ہاں ہے آگے یا تو بے تعلق چیزین ہیں بعنی ان کوطریق ہے کوئی تعلق نہیں یا ان کا درجہ شکل تد ابیر طبیہ
کے تد ابیر کا درجہ ہے یا اگر وہ غیر اختیاری کیفیات ہیں تو یہ مقصود نہیں۔ گومجود ہیں اور مقصود میں معین بھی
ہیں ان تد ابیر کو بدعت کہنا اصول ہے تا واقعی ہے جیسے طبیب جسمانی کی تد ابیر کو بدعت نہیں کہ سکتے۔

ایک صاحب کا خط آیا جونہایت ہی بدخط تھا اور اصلاح اور نفس کی اصلاح جا بی تھی تے ریفر مایا کے نفس کی اصلاح جا بی تھی تے ریفر مایا کے نفس کی اصلاح سے ہے کہ نفس کی اصلاح سے ہے کہ نفس کی اصلاح سے ہے اصلاح خط کی کہ اس کا تعلق دوسرے کی راحت وکلفت ہے ہے اگر اس میں شبہ ہوتو لفا فد پر جو پنة لکھا ہے اس کود کھے او ۔ غالب یہی ہے کہ ڈاک خانے والے بھی پریشان موے ہوں گے۔

فرمایا ای طریق میں سب سے بڑا مجاہدہ نبی ہے کہ کسی کال کے سامنے اپنے کو پامال کردے،مٹادے،فنا کردے ہے

الفاس علين من من المناسب المنا

### جائے بزرگاں بجائے بزرگال سےمراد برکت ہے

اور بدواقعہ ہے کہ اس میں برکت ضرور ہے جنانچہ مولانا شخ محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جگہ پر بیٹھ کر جب ذکر کرتا ہوں تو زیادہ انوار و برکت محسوں کرتا ہوں تو زیادہ انوار و برکت محسوں کرتا ہوں۔ و کر کرتا ہوں تو زیادہ انواز و برکت محسوں کرتا ہوں۔ و کر مایا کہ کثرت تکلم کا منشاء کبر ہے کہ اور لوگ سے محصیں کے کہ اسے پھھیس آتا اسلے بولتا ہے۔

#### مشوره خضرت والأبرائ مدرسه ديوبند

فرمایا کہ میں نے مضورہ یہ دیاتھا کہ مدر سکوایک وم مقفل کردیا جائے اور ملک میں اعلان
کردیا جائے کہ ان وجوہ سے مدر سہ کو بند کے ویتے ہیں۔ فضا خوش گوار ہونے پر کھول دیں گے اور سب مضدول کو نکال با ہر کر دیا جاتا اور پھر جو داخل ہوتا وہ ایک تحریری معاہدہ کے ساتھ داخل کیا جاتا کہ اگران شرائط کے خلاف کیا تو مدر سہ خارج کرد بیٹے جاؤ کے اور یہی شرائط مدر سن کے ساتھ ہوں باتی اب تو مدر سہ کوا گھاڑ ہیں اور کھا ہے میں نے مہتم صاحب سے صاف کہدیا تھا کہ مدر سہ کی عالمت یہ سے کہ جیسے کہ دور جسم ہوتا ہے اب اگر اس صورت میں مدر سہ کوتر تی بھی ہوئی تو بیتر تی ایسی ہوگی ۔ جیسے مرجانے کے بعد لاش بھول جات ہا ہوگی تو محلہ مرجانے کے بعد لاش بھول جات ہا ہی ہوگی ۔ جیسے کہ ستی کو بھی مار سے بدیو کے سڑا دیگی ۔ اس پر ہمتم صاحب نے کوئی جو اب نہیں دیا ۔ اب سنا جاتا ہے کہ طلبہ سبتی کو بھی مار سے بدیو کے سڑا دیگی ۔ اس پر ہمتم صاحب نے کوئی جو اب نہیں دیا ۔ اب سنا جاتا ہے کہ طلبہ کا تو بالگل بی طرز بدل گیا ، بسی بیت نہیں چلا و کیجنے سے کہ بیٹی گڑھ کا بی ہوگی ہے یا و بی مدر سہ اس جیس اس کی خوت نیچر برت کی توست ہے ، طلبا و کے لباس میں طرز و معاشرت میں نیچر برت کی توست ہے ، طلبا و کے لباس میں طرز و معاشرت میں نہیں بین تو بین اس تدہ سب کے سب طلباء سے معلوب ہیں محض اس معاشرت میں نہی کوئی ہوتا ہیں بین کی جاتا ہو کی بھول کوئی ہوتا ہوگی ہوتا ہی کہ خوت نیچر برت کی توست ہے ، طلباء سے معلوب ہیں محض اس معاشرت میں نہی بین تو بھاری مدری بھی جاتی ہوتا ہیں ہیں گائی ہے کہ سب کا سب طلباء سے معلوب ہیں محضل اس معاشرت ہیں گائی ہے گیا۔

#### اصول ضجحه

فرمایا کہ لوگوں نے اصول صیحہ کو پھوڑ دیا ہے جس سے ایک عالم کاعالم پریشانی میں مبتلا ہے جی کہ حکومت اپنی رعایا سے۔ باپ اپنے بیٹے سے استاد اپنے شاگر دسے پیراپنے مرید ہے، خاوند اپنی بیوی ہے، آتا اپنے اوکرے، اور اگراصول صیحہ کا اتباع کیا جائے اور ہر چیز کواپنی صدیر رکھا جائے تو کوئی

پریشانی یا تکلیف نہیں ہو<sup>سک</sup>تی۔

#### خاد مان دین کے لئے چند تجربہ کی باتیں

فرمایا کہ خاد مان دین لیعنی جن کے متعلق افتاء و تبائغ و قعلیم و تربیت کا کام سپر دہووہ کسی کی گوائی نددیں نیز کسی کے معاملہ میں تھنی فیصلہ کنندہ بھی ندبین ۔ کیونکدا بسے کرنے سے وہ ایک جماعت سے شار کرلیاجائےگا۔ اور دوسری جماعتوں کے مسلمان اس کے فیوش اور برکات سے محروم رہ جا کمیں گے غرض ایسے خاد مان وین کو ہرگز ایسے معاملات میں نہ پڑنا جاہیے۔ اس میں بڑی معترت کا اندیشہ ہے خصوص وین کا ضرر کیونکداس زمانہ میں ہر مخص آزاد ہے نہ کسی کا کسی براثر۔ نہ کسی کے اعتقاد اور محبت کا اعتماد۔ مسرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت اثر اور اعتماد معرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت اثر اور اعتماد معرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت اثر اور اعتماد معرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت اثر اور اعتماد معرف مطلب اور اغراض تک سب بچھ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت اثر اور اعتماد میں۔

فرمایا کہ اکثر بھگڑے کے جب استفتاء آتے ہیں تو یہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ دونوں فریق جمع ہوکر آوَادر دونوں زبانی واقعہ بیان کروسفنے کے بعد تھم شرق خلاہر کردیا جائیگا خلاہر ہے کہ اس سے کون خوش روسکتا ہے۔

#### سلوة الكيب بخلوة الحبيب

ایباشخص تلاش کیا جائے جس میں پیصفت ہوں۔

(۱) دل سے اپناخیر خواہ دمحت و ہمدر دہو۔ (۲) عاقل ہواور اگر صاحب تیجر بہ بھی ہوتو سونے پر سہا کہ (۳) راز دار لیعنی خافظ اسرار ہو۔ (۳) بے تکلف ہو کہ اگر اس کی رائے میں آپ کی کوئی غلطی ہوتو اس کو محبت سے ظاہر کردے (۵) اور اگر دیندار ہوتو تو رعلی نور۔

الیے تخص کے ل جانے کے بعد کئی م واکر کا بوجھا ہے دل پر ندر کھا جائے۔ بلکہ ہروا قعد کوجس سے خلجان بڑھنے گئے اس پر طاہر کر دیا جایا کرے خود اس اظہار میں ہی خاصیت ہے کہ نم خفیف ہوجائے گا۔ اورا گروہ کی کے اس پر طاہر کر دیا جایا کرے خود اس اظہار میں ہی خاصیت ہے کہ نم خفیف ہوجائے گا۔ اگرا لیے شخص سے کا۔ اورا گروہ کی مناسب تم بیر بتلا دے تو اورا خف ہوجائے گا۔ اگرا لیے شخص سے دوز اند ملاقات ہو سکے تو برجنے ہی نہ پائے اور کسی فصل سے ملاقات ہو سکے تو برجنے کے بعد گھٹ جائے گا۔ یہ تو مادی تدبیر ہے اورا گراس کے ساتھ روحانی علاج کو اس سے زیادہ اہم سمجھ کراس کا التزام جائے گا۔ یہ تو مادی تدبیر ہے اورا گراس کے ساتھ روحانی علاج کو اس سے زیادہ اہم سمجھ کراس کا التزام

کیاجائے۔اوردرودواستغفار کی کثرت ہے خصوص بیدعا ربسنا و لات حسملنا حالاً طاقة لنا بد تواس سے باغم کاوتوع

- آئیا نه ہوگایا وہ موثر نه ہوگا۔اوراگر بفتر تخل و ہولت اجزاء ذیل کو بھی منضم کرلیا جائے تو تو ی اور مقوی بدرق کوکام دے گا۔

(الف) غیرضروری تعلقات کی تقلیل (ب) دومرول کے مصالح کے اہتمام میں اعتدال بینی ترک (ج) افعال غیرمقدریاغیر کے مقدور کی عدم تعدی (د) اجمالی مراقبہ خدا کے حاکم اور حکیم ہونے کا (س) کوئی شغل تفریح کا جس میں کچھ توت د ماغیہ کا بھی صرف ہوگر تعب کا درجہ نہ ہواورا ہے اختیار کا

ہواورسب ہے بہتر تصنیف ہے۔

نوٹ: ایک شخص نے اپنے نئیس و پریٹانیوں کا حال لکھا تھا کہ (۱) جس سے نفع کی توقع ہے وہ نقصان واذیت کے دریے ہوتا ہے۔ (۲) نوکروں ، جا کروں کی شخت دفت ہے اوراوسطا ۱۵،۵۱ آدمیوں کا کھانا رہتا ہے۔ (۳) والدہ دائم الریض ہیں۔ بیاری میں کوئی پانی اٹھا کر دینے والانہیں۔ (۳) معلم کوئی وُھنگ کا ملتانہیں لڑکے خراب خشہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ (۵) ندگھر میں کسی کورا حت نصیب نہ بھھ کوئکر ورّ دومیں ہروفت گرفتار رہتا ہوں۔ (۱) خواجہ صاحب پر ہروارشک آتا ہے۔

فرمایا کیمل کیلئے دعاءاہم ہے واسمیر۔

شربعت کوچھوڑ کرطبیعت کے اقتضاء پڑھل کرنا ایسا ہے جیسا سونا چھوڑ کرتا ہے کو لیما کیا یہ خسار ہنیں۔ ضیاع نعمت پر بالکل رنج نہ ہوتا بھی ندموم نہیں بلکہ لے کیالا تسا سے اعلی مافاتہ کم سے اس کامطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے نعمت کی بے قدری کا شبہ ہوتو بے قدری نعمت کی بیہ ہے کہ اس کوغیر مصرف میں صرف کیا جائے۔

بھائی کے انقال سے قلب پروحشت تھی اس کے متعلق علاج دریافت کیا گیا تھا۔ فرمایا کے طبعی وحشت کوئی معصیت نہیں جس کی تدبیر بتلائی جائے ۔ لیکن تبرعاً لکھتا ہوں وہ دو جز سے مرکب ہے ایک مرحوم کا بلاضرورت تذکرہ نہ کرنا ندسننا دوسرے اپنے کوئی جائز کام میں اگائے رکھنا خواہ و نیوی کام ہو یاد بی اسپنے کافارغ نہ دکھنا۔

ایک شخص نے معاصی شہوانیہ کا نلاج اور چھا ، فرمایا بجز ہمت ومقاومت نفس کے اور کو لَی علاج انفاس میسی میسی صفہ دوم سین اس معاملہ میں تکلیف ضرور ہوتی ہے مگردوز نے کی تکلیف سے کم ہے۔

فرمایا کہ بے تکلفی کامدار مناسبت پر ہے بعض سے پہلی ہی ملاقات میں بے تکلفی ہوجاتی ہے بعض ہے مرجر بھی نہیں ہوتی اس کی کوئی خاص تدبیر نہیں۔

فر ہایا کہ سالک کیلئے بیمبارک اعتقاد ہے کہ مجھے دنیا میں اپناوٹمن کوئی نظر نہیں آتا سوااس کے کہ میں خوداینا وشمن ہوں نیز اس کا استحضار رحمت ہے۔

فرمایا کہ پھل آنے ہے پہلے باغ بیجے میں دوگتا ہیں۔ ایک عقد باطل جس کا تدادک بجر فتخ عقد اور استغفار کے اوپر بچھ ہیں۔ دوسری چیز حرمت تمر ہے جس کا تدادک سے ہے کہ بائع زبانی کے کہ میں نے موجودہ پھل اتن قیمت کوفروخت کیا اور مشتری کیے کہ میں نے قبول کیا۔

فرمایا کہ ذکر کے برکت کی شرط توجہ ہے اور توجہ عام ہے جاہے ذکر کا تصور کرے یا نہ کور گایا۔ ' ذاکر ( بعن قلب کا )

مبتدی کواس کی ضرورت ہے کہ جس قدر چیزیں قلب کومشوش اور پریشان کرنے والی ہیں ان سے حتی الامکان اجتباب کرے بعنی اپنے اختیار ہے اپنے قلب کوالیسی باتوں میں نہ پھنسائے۔

عمل کے نفع کا مدار نیت پر ہے۔ دیکھئے نماز بدون نیت کے نہیں ہوسکتی۔ زکوۃ بدون نیت کے ادانہیں ہوسکتی۔ زکوۃ بدون نیت کے ادانہیں ہوسکتی۔ ایمان جوسب کی جڑ ہے۔ بدون نیت کے نہیں ہوسکتیا۔

# ضميهه

#### (۱) وحدة الوجود كي حقيقت

وحدة الوجود مقاصد تصوف ہے ہے نہ مقامات سلوک میں اس کا شار ہے چنانچے سانے میں اس کا مفصل تذکرہ تحریرا یا تقریراً شدتھا۔ ابہام کے درجہ میں کہیں کہیں اس کے آٹار کاظہور ہوجا تاتھا جس کا حاصل میہ ہے کہ معنون تھا عنوان نہ تھا چھرخلف میں اس کاعنوان مختلف تعبیرات ہے خلاہر ہوا، وحدہ الوجودان حصرات کی حاص حالت اور کیفیات کا نام ہے جوغلبے عشق ومحبت الہیہ ہے ان پر وار و ہوتی ہے جبیها عشاق مجازی پربھی اس متم کی کیفیت بعض وفعہ طاری ہوتی ہے کہ محبوب کے سواکسی چیز پرالتفات نہیں ہوتا ،سوتے جاگتے ،اٹھتے ہیٹھتے ہروقت ای کا دھیان لگار بتا ہے اس طرح حضرات صوفیہ کوغاہمجہت وعشق اورغلبها ستحضارمحبوب كي وجدس حضرت حق بيسوا كوئى بهي موجودنهيس معلوم بوتا \_قلب برسلطان حق کاایساغلبہ ہوتا ہے کداس کے سواہر چیز حتی کہ خودا پی ذات بھی معدوم نظر آتی ہے \_

چوسلطان عزت علم بركشد جبال سربه حبيب عدم دركشد

## بدون اجازت مشائخ شيخ نهيخ

اگر کوئی ازخود دیانتا اسینے کومشیخت کا اہل سمجھتا ہوتو حوشرعاً اس صورت میں شخ ہے اجاز ت حاسل کرنیکی ضرورت نہیں مگراسلم یہی ہے کہ بدون اجازت مشاک کے ایبانہ کرے تا کہ مشاک کے دل میں کلدورت پیدانہ ہو، اوران کے دل میں اس کے مدعی ہونے کا خیال نہ آئے۔ اوراس طریق میں اسباب تکدرشنخ ہے احتر از بہت زیادہ ضروری ہے کہ استقامت اور تمکین کامل رضائے شیخ بی ہے حاصل ہوتی ہے تکدریشنے سے گواخروی ضررنہ ہومگرد نیوی منرر سیہ ہونا ہے کہ جمعیت قلب نوت ہوجاتی ہے اور پریشانیون کاسامنا موتا ہے جیسا کہ ابن منصور کو بیسب بھی جیش آیا السلھے انبی استلک رضاک ورضينا اولياء ک واعوذ بک من سخطک و سخط اولياء ک

#### (۳) کثرت ریاضت اورشدت مجامدات

کی وجہ ہے حسین ابن منصور حلاج کی گذری ہیں بہت بڑی بڑی جو کیں ہوگئیں تھیں اور ان کواسیے شغل ہے اتنی فرصت نتھی کہ کیٹروں کوصاف کریں یا جو کیں ماریں۔

## ( ۲ ) قصداً دهوب میں ذکر و شغل خلاف سنت ہے

اگر تصدا ایسا کیاجائے کہ سایہ کوچھوڑ کر دھوپ میں ذکر وشغل کیلئے جائے تو واقعی ندموم وظلاف سنت ہے اور قصد ایسا نہ کیا جائے بلکہ ذکر وشغل سایہ میں شروع کیا ہو پھر دھوپ آگئی ہو گر ذکر یا لیا نہ کیا ہو گر دکر وخلاف سنت ہے اور قصد ایسا نہ کیا جائے بلکہ ذکر وشغل سایہ میں شروع کیا ہو پھر دھوپ کی خبر نہ ہو کی تو بیرحالت نہ ندموم ہے نہ خلاف سنت مگر مختقین کے زویک کیفیات کا اتنا اجتمام شدید اور نفس پر اتنا تشد دیموز ہیں میں شاق مشاق اللہ علیه حدیث ہے۔

(۵)سب سے بڑی کرامت ولی کی ہے ہے کہ شدا کدومِصائب میں بھی محبت الٰہی پرِ قائم رہے۔

## (۲) عارف کی تعریف بقول امام قشیری

بقول قشیری معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے اساء وسفات کے ساتھ بہچانے۔ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ فاص وصدق اختیار کرے، اخلاص روبیاور آفات باطنہ ہے پاک ہوجائے اللہ کے درواز ہ پر ہمار ہے اوردل کو ہمیشہ اس کی طرف لگائے رکھے بھراللہ تعالیٰ بھی اچھی طرح اس کی طرف متوجہ ہوجا کیں اور تمام گناہ جچوڑ کر اللہ کے لئے صادق و تخلص بن جائے اور خواطر نفسانی متقطع ہو جا کیں اس کادل کسی ایسے فاطر کی طرف مائل نہ ہوجوئی کی طرف دائی ہو۔ جب بیٹلوق ہے اجنبی اور آفات نئس ہے بری اور تخلوق پر نظر کرنے ہے پاک ہوجائے اس کا باطن ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی ہے مناجات میں لگار ہے ہر بخطرائی کی طرف میں دو میز اوار ہے کہ اسرار مناجات میں لگار ہے ہر بخطرائی کی طرف سے دہ سرا اوار ہے کہ اسرار اور اس کی صاحت کو معرف ہوت رہیں جو نظر کر میٹوں میں جاری وساری ہیں اس وقت اس کو عارف اور اس کی صاحت کو معرف ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسائینی منظر ہونے وغرر اور تا شیر کی حیثیت سے افراس کی صاحت کو معرف بیا تا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسائینی منظلب ہے جسین بن منصور طلاح کے اس افرانی کا کہ کا بیا جوز لمصن یسوی غیر اللہ ویذ کو غیر اللہ ان یقول عرفت اللہ الاحد اللہ ی

انفال مسل \_\_\_\_\_ هم

() چونکہ صوفیائے کرام اخلاق الہیہ ہے تخلق ہوتے ہیں ان بی رحم وکرم زیاوہ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے تمام مخلف فرقوں ہے ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ کی طرف بلا ناچاہتے ہیں جس کا تقیبہ یہ ہوتا ہے کہ ہرفرقہ ان کواپئی جماعت میں داخل سمجھتا ہے اور ان کافیض مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہتا کقار بھی ان کے معتقد ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اطبائے اجسامیہ کی طرف ہرفرقہ اور ہر جماعت کومیلان ہوتا ہے۔

(۸)حسین بن منصور حلاج فرماتے ہیں کہاولین وآخرین کےعلوم کا خلاصہ چار ہاتیں ہیں۔

(۱)رب جلیل کی محبت (۲) متاع قلیل (یعنی دنیا) نفرت (۳) کتاب منزل کااتباع (۳) تغیر عال کاخوف

## (٩)عين الجمع اورجمع الجمع كي تحقيق

اس كى حقيقت اصلاح صوفيه بي بي كه ما لك سيخلوق كامشابده سلب كرليا جائي كه اينى ذات كابھى مشابده فنا جوجائية سلطان حقيقت كے غلبه فلبور كى وجه سے غير حق كا حساس بالكليه جاتا رہے وہ كى كمال كوا پنى ياغير كى طرف منسوب بيس كرسكتا - كيونك سب اور مظهر وہ كى بي (السجد مع مالحق للفسو قة عن غير ه والمتفرقة عن غير ه جمع به ) اوراس حالت كالإراغليہ جوجائے تو جمع المحملين عير ه والمتفرقة عن غير ه جمع به ) اوراس حالت كالإراغليہ جوجائے تو جمع المحملين عير م

#### (١٠) غير مقبول ييه حسن ظن مفترنبين

(11) سو بھن کے لئے دلیل تو ی کی ضرورت ہے اور حسن طن کیلئے سو بطن کی دلیل کا ندہونا کا فی ہے جس فخص کی زبان یا قلم سے کلمہ کفر صاور ہوا گروہ معنی کفر کا التزام کرتے تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں ، بلکہ اس برحکم کفر کا لگڑ و یا جائے گا۔ اور آگر معنی کفر کا التزام نہ کرے بلکہ اس سے اپنی براُت فلا ہر کرے اور کلام میں دوسرے معنی کا اختال بھی ہویا وہ خود اسپنے کلام کے دوسرے معنی بیان کرے جس کا لغتا یا عرفا یا اصطلاحا استعال ہوتو اس صورت میں تکفیر جا کر نہیں یا آگر اس سے براُت بھی منقول ہولیکن کوئی وجہ اس میں صحت کی نکل سکتی ہوتہ بھی تکفیر جا کر نہیں آگر وہ وہ جب بدہ وخصوص جب کہ اس کے قائل میں آٹا رقبول وصلاح

انغار نيسى

کے غانب ہوں ،خلاصہ میہ کہ سو نظن کے لئے دلیل قوی کی ضرورت ہے حسن ظن کے لئے سو نظن کی دلیل کا ہونا ہی کافی ہے۔

(۱۲) این خفیف بیش خانہ بی این منصور کے پاس گئے اور کہا بین تم سے بین مسئے تصوف کے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کھر مرک کہتے ہیں۔ این منصور نے کہا کہ بین اپنی ان بیڑ یوں کی طرف نظر کروں تو وہ ثوث جا ہیں گر باوجوداس قد رہ تصرف کے دائے۔ دن بیروں بیس بیڑ بیاں ڈالے دکھتا ہوں۔ اور دیوار جیل خانہ کی طرف نظر ڈالوں تو دیوار پھٹ کر کھل جائے گر بایں ہمہ ہروقت جیل خانہ ہی بین ہیا کہا یہ نظر صربیہ ہے پوچھا کہ نظر گیا ہے۔ ابن منصور نے ایک پھڑ پر نگاہ ڈالی تو وہ فوراسونا اور چاند کی بن گیا کہا یہ نظر ہے کہ باوجوداس قدرت تصرف کے میں ایک بیسہ تک کامختاج ہوں۔ پھر پوچھا کہ فتوت و مردائی کے ہے کہ باوجوداس قدرت تصرف کے میں ایک بیسہ تک کامختاج ہوں۔ پھر پوچھا کہ فتوت و مردائی کے کہتے ہیں ایک بیسہ تک کامختاج ہوں۔ پھر پوچھا کہ فتوت و مردائی کے کہتے ہیں ایک بیسہ بین مختاج ہیں کہ جب رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کو با تیا مت قائم ہا اور ڈیک منادی پکارر ہا ہے کہ حسین بین مطاح کہاں ہیں چنا نچہوہ نے خواب میں دیکھا گو با تیا مت قائم ہا اور ڈیک منادی پکارر ہا ہے کہ حسین بین مطاح کہاں ہیں چنا نچہوہ اللہ تعالی کے ساسنے کھڑ ہے گئے ان سے کہا گیا جوتم سے مجت رکھے گا جنت میں داخل ہوگا اور جوتم سے بعض درکھے گا دوز نے میں جائے گا۔ حلاج نے کہا نہیں یا دب بلک سب کو بخش و ہینے اور پھڑ میری طرف سے بعض درکھا فودز نے میں جائے گا۔ حلاج نے کہا نہیں یا دب بلک سب کو بخش و ہینے اور پھڑ میری طرف سے کاور کہا فتوت درہے۔

(۱۳) سب سے بودی کرامت ولی کی ہیہے کہ شدا کدمصائب میں بھی محبت النمی پر قائم رہے اس میں ور و برابر بھی کمی ندر ہے۔

(۱۲۷) فرمایا امورمحوث عنها فی التصوف حسب ذیل ہیں۔

انفاس عين سيسن حقه دوم



#### (١٥)الصوفي لا غرهب له كامطلب

چونکہ صوفیائے کرام اخلاق الہیہ سے مخلق ہوتے ہیں ان میں رحم وکرم زیادہ ہوتا ہے دہ مسلمانوں کے تمام مخلف فرقوں سے ہمدردی کامعاملہ کرتے ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے۔ ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہرفرقہ ان کوائی جماعت میں داخل سمجھتا ہے اورائے سے الگ بھی اسے مہرفرقہ ان کوائی جماعت میں داخل سمجھتا ہے اورائے سے الگ بھی اسے مساتھ ان کی ہمدردی و بے تعصی دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کو یا الگ ہیں۔ اس لے بعض ساتھ ان کی ہمدردی و بے تعصی دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کو یا الگ ہیں۔ اس لے بعض

لوگول نے یہ کہدیا ہے المصوف می لامذھب له بعی صوفی کا کوئی فد بہتیں ہوتا۔ گرتصوف ہیں ایسا نہیں ۔ صوفیائے کرام کائل تمبع کتاب سنت ہوتے ہیں۔ گران کی دعوت وہلنے کاوہ طریقہ نہیں ہے جودوسروں کا ہے اس لئے صوفیہ کافیض مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ کفار بھی ان کے معتقد ہوتے ہیں اوران سے محبت کرتے ہیں جس سے بعض دفعہ ان کواسلام کی طرف ہدایت ہوجاتی ہے ۔ صوفیہ اطباء روحانی ہیں جس طرح اطبائے جسمانی کی طرف ہرفرتے اور ہر جماعت کومیلان ہوتا ہے اس پرکوئی اعتراض نہیں کرتا، ای طرح صوفیہ سے ہرفرقہ اور ہر جماعت کومیلان ہوتا ہے۔ اس پر بھی کسی کواعتراض کا حق نہیں یشر طیکہ وہ کتاب وسنت پر بوری طرح عالی ہوں اگر میلان کا منشاء مداہت فی الدین ہوتا ہے۔ اس پر بھی کسی کواعتراض ہوتی ایس بھی کسی کواعتراض کوتی نہیں یشر طیکہ وہ کتاب وسنت پر بوری طرح عالی ہوں اگر میلان کا منشاء مداہت فی الدین ہوتا ایسا محتوف نے ہیں فرق نہ کرنا جہل عظیم

#### (۱۶)ابن منصور کا نواضع

ابن منصور کا قول ہے کہ میں جو بڑے بڑے شدا کد کا تخل کر لیتا ہوں اس میں میر آ بچھ کمال نہیں کیونکہ طبیعت انسانیہ ہر حالت میں عادی ہوجاتی ہے اور عادت کے بعد تحل آسان ہوجاتا ہے مقصود تواضع ہے کہ میراکوئی کمال نہیں ، نیچل شداید ہے۔

#### (۷۱)الله تعالیٰ کی محبت کا طریقه

ابن منصور نے فرمایا کہ واجبات اور فرائفن کوادا کرتے رہو ہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تم کوحاصل ہوگی۔

## (۱۸)نفس کی نگهداشت کا طریقه

ابن منصور نے فرمایا کہاہے نفس کی نگہداشت رکھو۔اگرتم اسے حق کی یاد اوراطاعت میں نہ لگاؤ کے تووہ اپنے شغل میں نگائے گا یعنی شہوت میں پھنساد ہے گا۔

(۱۹) حسین ابن منصور نے فرمایا کہ اولین وآخرین کےعلوم کا خلاصہ چار باتیں ہیں (۱) رب جلیل کی محبت (۲) متاع قلیل یعنی دنیا ہے نفرت (۳) کمّاب منزل کا امتاع (۳) تغیرات حال کا خوف۔

انفاس عليسل ---- حقيد دوم

#### (۲۰)حضرت مولا نارشیداحمه صاحب قدس سرهٔ کافتوی

منصور معذور تھے ہے ہوش ہو تھئے تھے ان پر کفر کا نتوی وینا ہے جا ہے ان کے باب میں ا سکوت جا ہے اس دفت رفع فتند کی غرض سے قبل کرنا ضرور تھا۔

## (۲۱) حضرت اقدس حكيم الامت كافتوى

میری رائے ابن منصور کے متعلق سیستے کہ وہ اہل باطل میں تونہیں۔اورا بیے اتوال احوال جن سے ان کے صاحب باطل ہونے کا وہم ہوتا ہے وہ میر سے نز ویک ماول یا تبل وخول فی الطریق ایسے حالات ہوں مگراس کے ساتھ ہی کاملین میں سے نہیں مغلوب الحال ہیں اس لیے معدور ہیں۔

## (۲۲) وحدة الوجود كى اجمالي حقيقت بيه ب

کے ممکنات کا وجود نظرے غائب ہوجائے بنہیں کہ ممکنات کوخدا مان لیا جائے ابن منصور نے صاف تصریح کردی ہے کہا ناالحق کے منعی میہ بین کہ میں کچھٹیں ، میمنی نہیں کہ میں بی سب پچھ ہوں۔ کا سونوں کا جہ مال کے ذیار میں سس میں عال

#### (۲۳) احوال و کیفیات کے آثار

ابن منصور نے فرمایا کہ انبیاء علیم السلام احوال و کیفیات پر غالب ہوتے ہیں اوران کے مالک، وہ احوال و کیفیات پر غالب ہوتے ہیں احوال ان کو پلٹ نہیں سکتے۔ انبیاء کے سواد وسرول کی بیشان ہے کہ ان پراحوال و کیفیات کی سلطنت ہوتی ہے احوال ان کو پلٹ دیتے ہیں اور وہ احوال کونبیں پلٹ سکتے۔ اس طرح اولیاء میں جو کائل تمبع سنت ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء علیم السلام کی طرح احوال پر غالب ہوتے ہیں، مگر درجہ کمال تک جینجئے سے پہلے احوال و کیفیات ہی عالب رہتی ہیں۔

(۳۴۴) ابن منصور سے غلبہ حال کے وقت پیکٹمہ اناانحق بے ساختہ نگل جاتا تھا اورانہوں نے تو معنی بھی ہتلا دیئے کہ اپنی ہستی کا دعو کانہیں بلکہ فنا و کا اظہار ہے کہ ایک کے سوامیر کی نظر میں پجھی بین خودا پنی ہستی بھی سچھ بیل ہے۔

دل ہووہ جس میں کہ پچھنہ ہوجلوہ یار کے سوا میری نظر میں خاربھی جام جہاں ہے کم نہیں

(۲۵) فرمایا کہ اولیاء فانی صفت ہوتے ہیں یعنی ان میں ندرنج اثر کرتا ہے ندراحت مطلب میہ کہ

انفاس میسنی صفحت میں مصدوم

وصول کے بعد مجاہدہ مجاہدہ نہیں رہتا بلکہ غذائن جاتا ہے تنہارے نز دیک ہزار رکعت پڑھنا مجاہدہ ہے اور میرے نز دیک نہیں کیونکہ یا دمجبوب میری غذائن گئی ہے میرے نز دیک جیل خانے اور دسخانہ برابر ہے کیونکہ اپنی صفات کا فنااور صفات محبوب کا مشاہدہ مجھے ہر جگہ حاصل ہے۔

#### (۲۲) ترک تقلید

حسین بن منصور کی عمر جب بیچاس برس کی ہوئی فرمایا کداب تک میں نے نداہب جبہدین میں سے کوئی ندہب اختیار نہیں کیا بلکہ جملہ نداہب میں سے وشوار ترکواختیار کیا ہے کہ فروج من الخلاف احوط ہے اورائی ترک تقلید بالا تفاق ندموم نہیں ، ترک تقلید وہ ندموم ہے جس کا خشاء اتباع رخص ہے اور اب کہ میری عمر پچاس سال کی ہے ایک بزارسال کی نمازیں پڑھ چکا ہوں اور برنماز خسل کر سے پڑھی وضو براکتھانہیں کیا۔

(۲۷) تو کل متعارف کا حال عدم اہتمام غذا ہے کہ اس چیز کی حرص نہ کرے اللہ پر نظرر کھے جو وہاں ہے عطا ہوجائے لے لیے۔

( ٢٨ ) فرمايا كەفانى فى التوحىد بوجاؤ مشاہد وحق يەپيى كامل بوجائے گايە

## (۲۹)اینےاعمال پرنظر نه کرو

فرمایا کداین اعمال پرنظرنه کرو، اعمال کوموسل نه مجھو کیونکه وصول وہبی ہے کہی تبیں موعاد نا کسب بی برمرتب ہوتا ہے محرتر تبیب میہ ہے کہ اپنے اعمال کو کامل نہ سمجھے جب تک اعمال پرنظر رہے گی وصول میسر نہ ہوگا۔

## (۳۰)عارف ہروفت مشاہرہ حق میں رہتا ہے

فرمایا کہ عارف کی شان ہے ہے کہ عارف ہروقت مشاہدہ حق میں رہتا ہے واردات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ تفویض کلی کر دیتا ہے اگر کسی وارد کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے اوا کر دیتا ہے ور نینبیں ۔

(۳۱) فرمایا کہ مجبوب کے عماب سے بھا گنامحبت وعشق کے خلاف ہے۔

#### نەشود دىنھىيىب دىنمن كەشود بلاتىغىت مىردوستال سلامت كەتونىنجر آ زماكى

چنانچ جس مخص نے حسین بن منصور کے تازیانے مارے تھے اس نے یہ بیان کیا کہ ہر تازیانے پرغیب

اور صاف آواز ہیں سنتا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ باابن منصور لاتن حف ھذا معراج المصادقین

( ۲۳۲) ابن منصور جب سولی پر چڑھا ویے گئے ان کے مریدوں نے پوچھا'' ہمارے بارے ہیں کہ

آپ کے مانے والے ہیں ،اور شکرین کے بارے ہیں جوآپ پر پھر پھیں گئا آپ کیا فرماتے ہیں''
فرمایا'' ان کو دوثو اب بلیل گے اور تم کوایک ثواب ، کیونکہ تم کو جھے سے حسن ظن ہے اور وہ تو حید کی قوت
اور شریعت پر مضبوط رہنے کی وجہ سے بیچر کت کریں گے اور شریعت میں تو حیداصل ہے اور حسن ظن فرع''
فی: سجان اللہ بیچواب ہزار کرامات سے بڑھ کر ہے جو تلقی صادق ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے یہاں
سے ان صوفیوں کو بہت برار کرامات سے بڑھ کر ہے جو تلقی صادق ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے یہاں

( ساس ) مشہورے کہ ابن منصور شیر پرسوار ہوجاتے اور سانپ کا تازیانہ بنالیتے۔

#### (۳۴۷)تصوف کی حقیقت

تصوف کی حقیقت کتاب دسنت کی معرفت اور ظاہر و باطن کا ان سے رنگین ہوتا ہے اور ورع
وتقویٰ میں کمال حاصل ہوتا ہے احوال و کیفیات و کشفیات والہ است نہ تصوف اسلامی کا جزو ہیں نہ اس
طریق میں مطلوب ہرخض کو اس کی تعداد کے موافق مجاہدات ور پاضات و کثر ت ذکر و فکر ومرا قبات سے
حاصل ہوتے ہیں بھران احوال و کیفیات میں بھی جوحالت اور کیفیت موافق سنت ہووہ افضل ہے اور جو
سنت کے موافق نہ ہودہ سنحسن نہیں گوصا حب حال پر ملامت بھی نہیں کہ اس میں معذور ہے اس طرح جو
کشف الہام نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو مقبول ہے ورنہ قائل رو ہے۔

#### (۳۵)وحدۃ الوجود کاغلبہ کب ہوتا ہے

جب کوئی شخص اللہ کی طلب میں مجام ہ ریاضت کرے گا اور ہر دفت اس کے دھیان میں رہیگا اس پر فٹا اور دھد ۃ الوجود کی کیفیت کا غلبہ ضرور ہوگا بلکہ محبوب مجازی کی محبت بھی جب زیادہ عالب ہوگی اس میں بھی یہ کیفیت فلاہری ہوگی چنانچہ مجنوں کولیل کی محبت میں درجہ فنا حاصل تھا اور اس ہے آ مے بڑھا

انفاس عيسلي \_\_\_\_\_ هشه ووم

۔ تو وحدۃ الوجود کی کیفیت طاری ہوگئی کہ جب کوئی پو چھتا کہ لیا کہاں ہے، کہتا کہ میں ہی لیا ہوں۔

# (۳۶) احسان کی تعریف اوراس کے تحصیل کا طریق

احسان ظاہر اور باطن لیننی اسلام اور ایمان کی حقیقت اور روح ہے اس کی پنجیل اور تخصیل کا نام نقسوف ہے جو بدون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی متابعت کا ملہ کے حاصل نہیں ہوسکتا دوسری عبارت میں یول سیجھے کہ علم عمل سے مقرون ہے اور عمل اخلاق سے مقرون ہے اور اخلاق کے معنی یہ بین کہ علم وعمل سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضام تقصود ہیں بس تصوف کی حقیقت اخلاص کی تخصیل و تحمیل ہے اور بدون ترک ' لیمنی اور تعدین اور تبدون سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضام تقصود ہیں بس تصوف کی حقیقت اخلاص کی تخصیل و تحمیل ہے اور بدون ترک ' لیمنی اور تعدین اور تبدون کے اخلاص کا وہ رہ تبدیا کیا ہے۔

# (۱) كام ميں لگار ہنا جاہيئے اگر چەسارى عمر كاميا بى نە ہو

ارشادفرمایا که دین کے کام میں اگر کس نے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوگیا دوسرے نے کوشش کی لیکن ناکامیاب رہاتو دونوں کو تواب برابر لے گا بلکہ بجب نبیس کرایسے ناکامیاب کا اجر کہ جس نبیس کرایسے ناکامیاب کا اجر کہ جس نبیس کی نبیس اس کامیاب سے بڑھ جائے چنانچے مشکوۃ میں صدیت ہے عن عائشة قالت فال دسول الله علیه وسلم الماهو بالقوان مع الکرام المبر وہ والذی یقوء قال دسول المله صلی الله علیه وسلم الماهو بالقوان مع الکرام المبر وہ والذی یقوء القوان ویستعنع فیه و هو علیه شاق له اجو ان متفق علیه اس کے بعد حضرت والاتے ارشادفر مایا کہ دہاں تو یہ کہ اس کے اور شاد کر ایا ہے ارشادفر مایا کہ دہاں تو یہ کہ اس کی قدر ہے لبذاکام میں لگار ہنا جا ہے اگر چہ سادی عرکامیانی نہوجہ

## (۲) شاغل ذکر کیا کرے جب کوئی کام یاد آجائے

اگرذکر کے اندرکوئی کام ایسایا د آجائے جس کا انجام دینا فورا مناسب ہوتو دیکھنا جا ہے کہ ایسا اتفاق جمعی جوتا ہے یا اکثر اگر جمعی جوتو پہلے اس کام کوکرے اس کے بعد اپنا معمول اوا کر ہے اوراگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے جب ہی کوئی نہ کوئی کام یاو آتا ہے تو ایسی حالت میں جرگز ذکر کوترک نہ کرے بلکہ اس کو وسوسہ مجھے اور اپناور دپورا کرنے کے بعد اس کام کو انجام دے لے۔

انفائل کیمنی بسید و مستدوم

(۳) مرض باطن کی تعریف بیرے کہ وہ معصیت ہواور جومعصیت نہیں وہ مرض باطن ہی نہیں ، مثلا حب د نیا کو جب مرض کہا گیا ہے تو اسکا مطلب بینیں ہے کہ حب د نیا کی برتم مرض ہے بلکہ حب د نیا کی ایک فتم معصیت ہے مثلاً روپے پیسے کی اتن محبت ہونا کہ اس کے پیچھے طلال وحرام کی تمیز ندر ہے یہ معصیت ہونا کہ اس کے پیچھے طلال وحرام کی تمیز ندر ہے یہ معصیت ہے اور حب د نیا کی بھی قسم مرض باطن ہیں وافل نہیں بلکہ ہوتی معصیت ہے مثلاً کی مشکر اور منمی عنہ چیز کی حرص ہو یہ مرض باطن ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہوتو وہ بوت معصیت ہے مثلاً کسی مشکر اور منمی عنہ چیز کی حرص ہوتی ورش باطن ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہوتو وہ بوت مرض ہوگی مرحص کی اس متم کوا مراض باطنہ بیں کر ہیں گے۔

( ۴۲ ) فرمایا کہ مومن تو بھی اندیشہ سے خالی ہیں روسکتا کیونکہ اندیشہ کا بڑھنا تو بے فکری ہے جومفھی الی الکفر ہوجاتی ہے۔

## (۵)عقیدت کی تعریف

فرمایا کہ آج کل لوگ بزرگول کی صحبت میں توریح ہیں تگرجیسی عقیدت ان بزرگول سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے کہ بزرگول کی رائے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے کہ بزرگول کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کوفٹا کردے اورالی فٹا کے تحصیل کاطریقہ سے کہ اول اول بہ تکلف اپنی رائے کوشٹن کی رائے کے مقابلہ میں فٹا کر ہے یعنی بیچے بھر چندروز بعد یہ تکلف حال بن جائے گا۔

## (٢) برگمانی کی صورت میں احتیاط کامله کرنا جائز ہے

فرمایا کہ بلاوجہ کسی کی طرف سے بدگمانی کرنا جائز ہے گر بدگمانی کے نا جائز ہونے سے بیاتو الازم نہیں آتا کہ دنیا بھرکو بچائی جھتار ہے بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل کو قبول نہ کرے اوراس کے قول کے سچاہونے میں کسی وجہ سے شبہ بیدا ہوجائے تو وہاں پر گناہ سے نیجے کئے اتنا کافی ہے کہ اس قائل کو یقینا جھوٹا نہ جھے لیکن احتمال بیدا ہوجائے جس سے معاملہ احتماط کا کرے۔

## (۷) برگمانی کاعلاج اوراحتیاط

قرمایا کہتم کوجواوگول کے متعلق میر گمان ہوتا ہے کہ ان کے اندر فلال فلال عیب ہے اگر تم اس کا یقین نہیں کر لیتے نہ اس بد گمانی کے مقیمون کوزبان سے بیان کرتے ہونہ اس شخص کے ساتھ برتاؤ

انفاس مين \_\_\_\_\_ حته دوم

ایسا کرتے ہوجیسا کہتم کواسپینے متعلق گمان ہوتا ہے اگران مینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ ہوتو پھرتم ریمواخذ ونہیں۔

( ^ ) تجربہ سے معلوم ہوا کہ شخ کی بعض تد ابیر اور تعلیم سے طالبین کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے شخ میں برکت کا حصول تو محض منجانب اللہ تعالی ہے بندہ کے اختیار میں نہیں۔

(9) شیخ کی رعایت وزیج اعلیٰ درجه کی حالت اور جامع بین الحب والعقل ہے اور بیہ جامعیت سنت ہے صحابہ گی کدای محنت کو تقل ہے مغلوب رکھتے تھے۔

(۱۰) فرمایا که یقیناً جو بُعد جسمانی قرب روحانی کاسب بن جائے وہ قرب کامل کی فرو ہے اگر چہ بصورت مُعدے۔

(۱۱) جودا قعداور حادثہ بلاا نقتیار عبد پیش آئے وہ سب خیر محض اور مسلحت بخت ہے۔ گووہ خیر اور مسلحت صاحب دا تعد کی سمجھ میں ندآئے '' درطریفت ہرچہ پیش سالک آید (ند کد آرد) خیراوست''

(۱۲) فرمایا کہتمام احیاء واموات کے لئے دعا کرنی چاہیے بلکداپے لئے دعا کرنے سے افضل ہے، واگل کے لئے فرشتے وعاما تکتے ہیں ولک مثلد چنانچہ حضرت والا نے ایک صاحب کوایک مرتبہ یہ وعابتلالی تھی اللھم کل خیر لکل مسلم ومسلمة۔

( ۱۲۳ ) فر مایا که دومروں کے قول ہے ایسی بے تعلقی کہ قادر ہوکر منکرات ہے روک ٹوک نہ کر ہے مطلوب نہیں صرف غیر قادر کوتفیدی نہ جا ہیے۔

(۱۴) غیرافتیاری خیالات چونکه مفتر نبیس بی اس لئے ان کادفع کرتا بھی ضروری نبیس سرف تکلیف دہ ہوتے ہیں جس کی تدبیر بتلا نامسلح دین کا کام نہیں اگر تبرعا اس سے تدبیر پوچھی جائے تو وہ قدبیر صرف بیہ ہوتے ہیں جس کی تدبیر بتلا نامسلح دین کا کام نہیں اگر تبرعا اس سے تدبیر پوچھی جائے تو وہ قدبیر صرف بیا ہے کہ ایسے خیالات کی بروانہ کی جائے۔ اگر اس پر بھی دفع نہ ہوں تو عمر بحر مبر کرنے کیلئے آبادہ ہو جانا جائے۔ اگر اس پر بھی دفع نہ ہوں تو عمر بحر مبر کرنے کیلئے آبادہ ہو جانا جائے۔ اگر کسی کودمہ کی بیماری ہو جائے تو اس کا نسخہ بتلا ناشخ کا کام نہیں اور اگر وہ اپنے تجربہ سے پیھو بتلا

انفاس عيني ----- حته دوم

بھی دے مگروہ نافع نه ہوتو وہ ذ میدارنہیں ۔

(10) انفعالات غیرافتیاری ہوتے ہیں اورکوئی غیرافتیاری مقصود نہیں گومحود ہوں ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا جا ہے کیلاتا سو اعلیٰ مافاتکم لاتفر حوا بمااتکم .

(۱۶) ذکر میں راجج کیا ہے۔ذکر میں راجج فی نفسہ تنفی ہے بعض مصالح کی بناء ہر جمر غیر مفرط بھی مطلوب ہےاورمغلو ہیت میں مفرط بھی عفو ہے۔

## (۱۷) طریق ووسائل میں تخمل تعب نہ مجاہدہ ہے نہ موجب اجر

طریق و سائل بیل تقب بلا ضرورت تصدابر داشت کرنا ندمجابده به ندموجب اجرد مثلاً مبحد
کے جمام بیل سردی کے زمانے بیل گرم پانی موجود ہوا ورحوض بیل شند اپانی بھی موجود ہوتو گرم پانی چھوڑ
کرحوض سے وضوکرنا مجابدہ اور تو اب بیس بال مقاصد بیل تقب برداشت کرنا مطلقاً موجب ثو اب به مثلاً نماز کوطویل رکوع و بچود سے اداکرنا ہر حال بیل مجابدہ و تو اب ہے جب کر تنها نماز بڑھر ہا ہو کیونکدامام کو تخفیف صلوقاً کا تھم ہے اسی طرح فرض نماز کو جماعت سے اداکرنا مجابدہ اور موجب اجر ہے کو جماعت سے اداکر نے میں تقب ہوتا ہو بشر طیکہ تعب تحل سے زیادہ نہ ہواور دوسرول کی پریشانی کا سبب نہ ہو کیونکہ بیامور مقاصد میں سے بیل مثلا اپنے اوراد کا ایسا پابند ہونا کہ سفر میں رفقاء کی پریشانی کا خیال نہ کرنا شرعاً بیامور مقاصد میں سے بیل مثلا اپنے اوراد کا ایسا پابند ہونا کہ سفر میں رفقاء کی پریشانی کا خیال نہ کرنا شرعاً میر مقاصد میں سے بیل مثلا اپنے اوراد کا ایسا پابند ہونا کہ سفر میں رفقاء کی پریشانی کا خیال نہ کرنا شرعاً میرکھود ہے کونکد دفقاء کی رواند کی دعایت ہے۔

## (۱۸) حضرت والا کی رائے متعلق احکام جمعہ

مسئلہ مجہد فیہ ہے اور مجہد فیہ بیس کی جانب قطع نہیں ہوسکتا صرف ترجیج ہوتی ہے اور وجوہ ترجیج میں اختلاف بھی ہوسکتا ہے بہاں بھی باوجود اتحاد منتا قولین (یعنی احتیاط) کے صورت احتیاط بیس اختلاف ہو گیا بعض نے جعد کواحتیاط سمجھالان فیسہ المتیقن ببیراء قہ المذھمة اور بعض نے وجوہ اشتباہ کے منعف کی بناء پر جعد کو کمل کے لئے اختیار کر کے عوام کے لئے ترک ظہر کواحتیاط سمجھالان فیصونا بعقا کد عوام اللمة اور خواص بیس سی محذور کے متحمل نہ ہونے کے سبب ان کودونوں احتیاطوں کے جمع کرنے کا طریق بتا دیا یہ تنقیح ہے اختلاف کی۔ اب احتم اینامسئلک عرض کرتا ہے کہ میں اپنے ذوت سے جو کہ

مستفاد ہے کلیات ترعیہ سے عقیدہ کی احتیاط کو کمل کی احتیاط سے اہم تجھتا ہوں لہذا عوام کیلئے عمل جمع کواور علم جمع ( یعنی خواص کی جمع کی اطلاع ) کوخلاف احتیاط سجھتا ہوں اور جمع میں مانعین کی طرف سے جوشہات ہیں ان میں جماعت ظہر کے شبہ کو بہت تو کی اور اس کے جواب کو ضعیف سجھتا ہوں اور جمعہ کا جامع جماعات ہونا تیمن صحت جمعہ کی صورت میں ہے اور جب ہرشق میں احتیاط ہی احتیاط برعمل ہے تو طہر کی ترک جماعت جمعہ کی صورت میں ہے اور جب ہرشق میں احتیاط ہی احتیاط برعمل ہے تو ظہر کی ترک جماعت جس میں ترک واجب کا شہرے کیا خلاف احتیاط نہیں ؟

(19) فرمایا کہ جوکہاجاتا ہے کہ بلامجام ہ تصرف کے ذریعہ سے دفعۃ حصول کمال ہوجاتا ہے وہ کمال نہیں بلاتا بلکہ ایسے تصرف سے بچھ کیفیات پیدا ہوجاتی ہیں جومقعود نہیں کیونکہ ان سے قرب اللی حاصل نہیں ہوتا جو کہ مقصود ہے بھر ہے کیفیات بعدا ہوجاتی ہیں جومقعود نہیں ہوتیں ، تیسر سے ایسی توجہ بوجہ ضعف توئی طبعیہ بعض مرتبہ کوئی ضرر جسمانی پہنچ جاتا ہے۔

(۲۰) فرمایا که ایساکوئی تبین جس کو بلامجامدہ حصول کمال ہوا ہو (الا ماشاء الله )لہذا سالک کوچاہیے کہ صبر داستقلال دیکسوئی کے ساتھ اپ شیخ کی تعلیمات پڑمل کرتارہے جب وقت آئیگا تو مقامات واحوال میں سے جو پچھاس کیلئے مناسب ہوگا وہ خوداس کوعطا ہوجائے گا۔

(۲۱) فرمایا که دیکھے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کس کے کلام میں پچھاڑ رکھتی ہے اور کسی کے کلام میں پچھ،اگر کوئی کسی کا فرکا نام لے زبان خراب کرنا کہا جائے گائیکن قرآن میں بعض کفار کا نام آیا ہے جیسے فرعون ، قارون ہا مان وغیرہ تلاوت میں جب ان کا نام آتا ہے تو بجائے زبان خراب ہونے کے فی حرف دس نیکیاں ملتی ہیں۔

# (۲۲) قرآن کوتد بیر کے ساتھ پڑھنا جاہیے

فرمایا کہ لوگوں کوشکایات ہے کہ قر آن پڑھتے ہیں نیکن اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ قر آن گو پڑھتے ہیں محر تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں اس معلوم ہوا کہ اڑ کے لئے صرف شنی نافع کا وجود کافی نہیں بلکہ وجود مع الشرائط ہونا جا ہے۔

( ۲۲س) ہمارے انٹمال من کل الوجوہ ہمارے قدرت میں نہیں صرف آلات ہمارے اختیار میں ہیں پس

انفاس میسی کی مصدوم

ہارے اعمال بھی جوموقوف ہیں آلات پر من کل الوجوہ ہمارے قدرت میں نہ ہول گے۔ (۲۲۷) ہر علم کا معلوم جدا ہوتا ہے

فرمایا کہم کاشرف معلوم کےشرف برموقوف ہے اور معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے حالات اس علم میں بیان کئے جائیں اور ہرعلم کامعلوم جدا ہوتا ہے جس علم کامعلوم جس درجہ میں ہے اسی درجہ میں علم بھی ہوتا ہے مثلاً علم فلاحت کامعلوم زراعت یعن کھیتی کرنا ہے اور کناس کامعلوم یا خانہ ہے جونسبت ان دونوں معلوموں میں ہے بعن کیتی اور یا خانہ میں وہی نسبت ان کے علموں میں بھی ہوگی ، طاہر ہے کہ یا خاند بجس اور ارول چیز ہے اور زراعت صاف متھری اور ذی شرف چیز ہے لہذاعلم کناسی ارول ہوگا اورعلم فلاحت اشرف اورعلم كناسي علم فلاحت كے سامنے علم كبلانے كاستخت بھى ندہوگا۔اى طرح علم دين کامعلوم حق تعالیٰ کی ذات وصفات اوراحکام ہیں تمام علم وین کا حاصل یہی ہے اور دیگر تمام علوم کامعلوم د نیایا ماسوی اللہ ہے پس جونسبت و نیایا ماسوی اللہ کوئی تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت علوم د نیو میکو ہوگی علم دین کے ماتھ اور اس نسبت کے متعلق بجزاس کے کیا کہا جا سکتا ہے یہ نسبت خاک را بدعالم پاک۔ حق تعالیٰ کی ذوت وصفات کوتو کسی چیز کے ساتھ کچھنسست نہیں وی جاسکتی وہ باقی اورسب فانی وه زنده اورسب مرده وه غنی اورسب مختاج \_ وه موجود اورسب چیزی معدوم کهل مشنسی هالک الا و جههه عرض دونوں چیزوں میں کوئی نسبت نہیں قرار دی جاسکتی ۔سوائے اس کے کیملم دین پرموجود كالطلاق كيا جائے اورد يكرعلوم پرمعدوم كااب ميرا دعوى قريب الفهم ہوگيا ہوگا كەنىلوم دين كے سامنے د میرعلوم علم کہلانے ہی کے متحق نہیں مقابلہ تو کیا کیا جائے علوم دنیا کوملم مت کہونی کہو بیٹے کہوحرف کہو۔

(۲۵) جو چیزیں مفید ہوں ان کے سیکھنے کی اجازت ہے لیکن موجب فضیلت اور جزو وین ندکھود کیھئے پڑوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں جن کوسب و نیامانتی ہے لیکن اس بات کوکوئی عقل مند جائز نہیں رکھتا نہ شریعت بیتیلیم دیتی ہے کہ اس کو باپ بنالو۔ اس کو میراث دو ، ہاں بیتی مغرور ہے کہ اس کا ہر بات میں جائز کی اور قدر کرواس کواحتیاج ہواس کی مدد کرولیکن اس کی حدد کھوجو پڑوس کے لئے مناسب ہے ذوی القربی پرمقدم نہ کرواس طرح ان تمام چیزوں کوجومفید ہیں سیکھنے کی اجازت ہے بشرطیکہ حدود کے اندر ہوں کیکن ان کوکوئی امر شرق یا باعث فضیلت اور جزودین مت کہو۔

انفاس عيسيٰ \_\_\_\_\_ حصة دوم

# (۲۷)عزم کی تعریف

عزم کہتے ہیں ارادہ قویہ کو لینی ایسا پختہ ارادہ ہو کہ جاہے کیسائی عارض پیش آئے بشرطیکہ اختیار ہاتی رہےاس ارادہ میں زوال نہ ہو۔

( ٢٤ ) فرمايا كدا تفاع بالقرآن كى دوشرطين بين ايك بيركددين كاعلم مود دسرے بيركمل كرنے كا پخته قصد ہوعلم سے سيد هاراسته معلوم ہوگا اور عزم سے اس راسته پر جلنا نصيب موسكے گا۔

(۲۸) فرمایا که بس نیکی کرتے رہوکسی کوستاؤمت یہی دین ہے۔

(۲۹) فرمایا کہ دین کا کوئی جز وبھی زائد نہیں حتی کہ ستحبات بھی اپنے درجہ میں غیرزا کد ہیں گوا تنا تفاوت ہے کہ داجبات کی کمی میں خسران ہےادرمستحبات کی کمی میں نقصان وحریان ۔

# (۳۰)مستحبات بھی قابل احترام ہیں

فرمایا کداگرآپ کوستجات کے تمرات معلوم ہوجائیں توان کا بھی کافی اہتمام کرنے لگیں کو بیتن تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مستجات سے ضرورت کو اٹھالیا اس وجہ ہے ہم لوگوں میں ہمت کم ہندا گر سب کوفرض کردیا جاتا تو عالبًا ہم مستجات ہی کوئیں بلکہ فرائش کو بھی چھوڑ دیتے ، یہ مانا کہ ضرورت کوائ سب کوفرض کردیا جاتا تو عالبًا ہم مستجات ہی کوئیں بلکہ فرائش کو بھی تجان کے مثال احکام سے اٹھالیا گیا تم جو تحرات اور درجات ان مستجات پر بھی تو بلا ان کے زملیں کے مستجات کی مثال احکام کے اندرایسی ہے جیسے دعوت کے کھانوں میں چٹنی کوچٹنی کی معنی کرزائد ہی ہے شاس پر بقائے حیات موقوف ہے اور نہ ہیں ہوتا ہے کہ فرمائش کر کے چشنی موقوف ہے اور نہ ہیں ہوتا ہے کہ فرمائش کر کے چشنی موقوف ہے اور نہ ہیں بار ہوجائی اور آخرت میں منظائی جاتی ہوتا ہے کہ فرمائش و موکدات اداکر لینے سے ضرورت کا مرتبہ تو پورا ہوجائی اور آخرت میں منظائی جاتی نہ درجا گا ہوں بلاستجات کے جنت کو خصد و مروں کے حصہ منظائی جاتی نہ درجا گا جیسا کہ کم ورختوں کے باغ زیادہ ورختوں والے باغ کے سامنے، چنانچ حضرت کی نبیت الیدار ہے گا جیسا کہ کم ورختوں کے باغ زیادہ ورختوں والے باغ کے سامنے، چنانچ حضرت الیا ہی جنت معراج میں حضورت پہنچایا گیا ہے السجندة قیعان و غو ایرائیم علیدالسلام کے پیغام جوشب معراج میں حضورت پہنچایا گیا ہے السجندة قیعان و غو السجما سب حان اللہ و المحمد اللہ اس میں تعلیم ہے کہ فرائش پر بس مت کر این آ سے بھی دوائر نہیں تو فرائش و فرائش و فرائش و فرائش و وائد نہیں تیں جب کہ مستجات بھی زوائد نہیں تو فرائش و

انفال تيميلي ---- هته دوم

واجبات كاكيابو جھنا۔ پھروين ميں اختصاركيے موسكتا ہے۔

(۳۱) فرمایا کہ عاشق کو جو تکلیف محبوب کی طرف سے پہنچے تکلیف بی نہیں بلکہ سراسر راحت ہے اس طرح اگر تعلق مع اللہ محجے معنوں میں ہیدا ہو گیا تو تمام احکام خداوندی بجالا نے میں لذت بی لذت آئے گی اور کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

## (۳۲)صحابهٌ ومجامدات کی حاجت نه هی

فرمایا کہ صحابہ تو مجاہدات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو صحابہ کی استعداد تو ی پھر حضور سیالیں کا فیض صحبت، اسی وجہ سے صحابہ کی وہ شان تھی جیسا کہ سی نے کہا ہے ۔

آبن كدييارس اشناشد في الحال بصورت طلاشد

جیے حضرات محابر و بعبہ توت استعدادادر فیض صحبت حضرت رسول اکر میلیکے نشس کئی کے گئے ہجا ہدات شاقہ کی ضرورت (جیسا کہ بزرگان سلف سے منقول ہیں نہتی ای طرح بعبہ قوت تی ایسے مجاہدات کی ضرورت اب اس زیانہ میں نہیں ۔ کیونکہ ایسے مجاہدات کی وجہ سے صحت خراب ہو کر جو پھوا ممال اس سے میلے ہوجا تے تھے وہ بھی ترک ہوجا تے ہیں حالا تکہ اصل چیز اعمال ہی ہیں مجاہدات وریاضات تو ان کی شکیل کا ذریعہ ہیں اور جی تعالیٰ کا فضل اس پر موقو ف نہیں کہ اس زیانہ ہیں بھی بزرگان سلف کی طرح شدید مجابدے کئے جا کمیں بلکہ اس زیانہ ہیں جی کان کوشش کرنے سے متوجہ ہوجا تا ہے مجابدے کئے جا کمیں بلکہ اس زیانہ ہیں جو باتا ہے میں اور جی تعالیٰ کا فضل اس کے لئے کافی ہے البتہ انباع شریعت وہ ہوخص کے اس کے اب جس کو جتنا امکان ہوا تنا ہی مجاہدہ اس کے لئے کافی ہے البتہ انباع شریعت وہ ہوخص کے لئے ہرزیانہ ہیں بکساں ضروری ہے بغیراس کے وصول الی النہ نہیں ہوسکن۔

## (۳۳)ثمره آجله وثمره عاجله کی حقیقت ومثال

فر مایا کہ ذکر کے دوٹمرے ہیں۔ایک ٹمرہ آجلہ دوسرے ٹمرہ عاجلہ ٹمرہ آجلہ تو رضائے تن ہے اور وہ رضائے ذکر سے حاصل دنیا ہی میں ہوجاتی ہے ٹمرظہور اس ٹمرہ کا آخرت میں ہوگا اور ٹمرہ عاجلہ احوال دکیفیات ہیں جیسے ذوق شوق دیکسوئی وغیرہ تو ذکر ہے اس کا حاصل ہونا غیر بقینی ہے اور جس ٹمرہ کے مرتب کرنے کا حق تعالیٰ کی طرف ہے وعدہ ہے وہ ثمرہ صرف ٹمرہ آجلہ بینی رضائے تق ہے باقی رہے ثمرہ است عاجلہ موان کا نہ حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے نہ ان کا حاصل ہونا تقینی ہے پھراس کے حاصل نہ شمرہ است عاجلہ موان کا نہ حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے نہ ان کا حاصل ہونا تقینی ہے پھراس کے حاصل نہ

انفاس غيسلي \_\_\_\_\_ حقيه دوم

ہونے پر تنگدل ہونا کیسائی کمثال تو اسی ہوئی کہ جیسے کوئی شخص کسی کی دعوت کرے کہ تبہاری فلاں دن وعوت ہے اور جب وہ دن دعوت کا آئے اور یہ مہمان اس کے پاس جائے تو وہ اس کی بہت خاطر کرے اور خوب اجھے اجھے کھانے کھلائے اور جب یہ کھانا کھا چھے اور میز بان کے پاس سے رفصت ہونے گئے تو بجائے اس کے کہ اپنے میز بان کاشکر بیادا کرے، التی شکا بہت کرنے گئے کہ آپ نے جھے کھانا تو کھلایا تو بجائے اس کے کہ اپنے میز بان کاشکر بیادا کرے، التی شکا بہت کرنے گئے کہ آپ نے جھے کھانا تو کھلایا تو بھلایا میں کہ جھے کھانا تو کھلایا تو بھلایا تھلا تو بھلایا تھلایا تو بھلایا تو بھلایا تو بھلایا تو بھلایا تھلایا تھلایا تھلایا تو بھلایا تھلایا تھلایا تھلایا تھلانے بھلایا تھلانے بھلایا تھلانے بھلایا تھلانے بھلایا تھلانے بھلایا تو بھلایا تھلانے بھلانے کے بھلانے تھلانے بھلانے بھلانے

#### (۳۴۴) مبيبت كااول د دوم وسوم درجه

فرمایا کہ وہ ہیب جس کا سبب محبت ہووہ اعلیٰ درجد کی جیب ہے اور وہ ہیب جس کا سبب عظمت ہوید وسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ جوسب سے گھٹیا ہے وہ سے کہ جیبت کا سبب احتمال ضرر ہو۔

( ۳۵ ) فرمایا که اس طریق باطن مین مقصودا محال میں باتی رہے حالات اور مکاشفات اور تصرفات سویہ مقصود نہیں نہ ان کا حصول افقیاری ہے اور نہ ان کے عدم حصول سے سالک کا بچھ ضرر۔ بس اصل چیز امکال میں بغیران کے ایک قدم بھی راستہ طے نہیں ہوسکتا۔

ے خلاف ہیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہدرسید

#### (۳۷)طریق میںاصل چیزاعمال ہیں

فرمایا کہ وسول مقصودنہیں بلکہ قبول مفضود ہے اور قبول بغیرا عمال کے ہوتانہیں لہذا اصل چیز اعمال ہوئے بس ان کی فکر میں لگنا چاہیے۔

( سے ۳ ) فرمایا کے قبر میں جس چیز ہے رونق حاصل ہولیسیٰ حق تعالیٰ کی محبت بس اس چیز ہے یہاں بھی رونق بڑھانی جا ہے نہذا جس شخص کے اندر جو بات قابل اصلات ہواس کی اصلاح کی طرف ہے ہے

انفاس میسیٰ سے انفاس میسیٰ سے دوم

پروائی نہ کرنا جا ہے خواہ مجمع تھٹے یابڑ ھے۔

## (۳۸)مرید کوشنخ ہے نفع باطن حاصل ہونا

فر مایا کہ مرید کوشیخ ہے نفع باطنی حاصل ہونے کی بیجھی شرط ہے کہ اس کوشیخ ہے اعتقاد ہواور شیخ کواس مرید کی طرف سے تکدر نہ ہو،غرض که تکدرشخ یا مرید کے اعتقاد میں خلل ان دونوں کا نتیجہ مرید کیلئے محروی ہے اگر مرید کوش کے کسی فعل پر کوئی شبہ ہوجائے تو مرید کو جاہیے کہا ہے اس شبہ کوحل تو کرے مگراہے شیخ ہے حل نہ کرے بلکہ شیخ کے متعلقین میں ہے کسی مجھدار محف ہے اس شبہ کو بیان کرے اور اس ے اس شبہ کوحل کرے تا کہ مرید کے طرف سے اس کے شیخ کا قلب مکدر نہ ہواور اگر وہ شبہ محض وسوریہ کے در ہے میں ہواور وہ وسوسہ خود بخو د فع ہو گیا اور طالب نے اس وسوسہ کے مقتصاء برعمل بھی نہیں کیا تو ایسے وسوسہ کوشنے سے کہنااس طالب کے لئے مصر نہیں مگر بلاضرورت مفید بھی نہیں بلکہ اولی یہی ہے کہ اس کو بالکل نیست و نابود کردیا جائے اوراگر اس وسوسہ سے طالب کی طبیعت میں بیاثر ہوا کہ اتار چڑ ھاؤ ہونے لگا گویا کہ اس وسوسہ کوایک گونہ رائے کا درجہ حاصل ہو گیا اور وہ وسوسہ اس کونا گوار بھی نہیں ہوا اور جب تک اس وسوسہ کو دلائل ہے دفع نہیں کیا گیا وہ وسوسہ دفع بھی نہیں ہوا تو اگر جہ اس وسوسہ کے متقصاء پرعمل نہیں ہوااور گویہ درجہ بھی وسوسہ کاغیراختیاری ہے نیز اس دسوسہ کےغیراختیاری ہونے کی وجہ ے طالب برآ خرت میں مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ مگر اس وسوسہ کوشنخ ہے کہنا مناسب نہیں بلکہ خلاف اوب اورموجب مکدریشخ ہاس کے بعد حضرت والانے ارشاد فرمایا کداگر کسی کوبیر شبہ ہو کہ جب بیا یک وسوسہ ہے اور غیرا ختیاری ہے تو پھرﷺ برطالب کے اس وسوسہ کے اظہار سے شخ کے تکدر کی کیا وجہ، تو ایک بارایک بات ہے لہذااس کوائیک مثال ہے جھنے وہ مثال ہے ہے مثلاً ایک باپ نے بیٹے کواس کی بدتمیزی پر ڈائنا جب باپ ڈانٹ چکا اور باپ کاغصہ فروہ و گیا تواس کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا کہ ایا جس وقت آپ مجھ کومیری بدتمیزی پرڈانٹ رہے تھے تو میرے دل میں بیدوسوسرآیا کہ میں آپ کوٹل کر دوں ،مگروہ وسوسد نع ہوگیا تھا تو گووہ باپ جانتا ہے کہ میرے بینے کابیاراد ہنیں ہے کہ مجھ کوٹل کردے بلکہ صرف بیہ ایک وسوسہ ہے جواسکے دل میں آیا ہے اور غیراختیاری ہے اور اس دسوسہ کی وجہ سے میرے بیٹے کو پچھ گناہ بھی نہ ہوگا ۔ تگر ہا وجود ان سب با توں کے ذرا سو جنے اورغور سیجئے کہ کیا اس باپ کواس ہے نا گواری نہ ہوگی مضرورنا گواری ہوگی ۔اور باپ کو بیہ خیال ہوگا کہ بیم بخت تو خطرناک ہےساری عمراس کی صورت نہ (KF)

ویکھنی جا ہیئے تو جباس باپ کو بیٹے کی بیر بات س کرنا گواری ہوگی تو اگر بیدوسوسیٹنے کے لئے موجب تکدر ہوتو کیا تعجب کی بات ہے۔

#### (۳۹) بزرگوں کے ساتھ اعتقاد

فرمایا کہ آئ کل لوگوں میں نہ بررگوں کے ساتھ اعتقاد ہے اور نہ بررگوں کا ان کے قلب میں اوب ہے بہی وجہ ہے کہ بہت ہے لوگ ساری عمر ان بررگوں کے فیض باطنی ہے محروم رہتے ہیں اس پرایک اہل علم نے عرض کیا ۔ حضرت بررگوں کا ادب عاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ارشا فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے صاحب برکت ہونے کا اعتقاد کا کی کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ میرے اندر جونقائص ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے اور وہ اصلاح ان بزرگوں ہی ہے کراتا ہے تیسر سے بیمز مررکھے کہ ان بزرگ کی طرف سے میرے ساتھ خواہ کیسائی برتاؤ ہو گریس برابران کی دلجو کی اوران کی اطاعت کرتارہوں گا اگر چہ اس کے دل میں ان بزرگ کے متعلق بچھ و ساوس آئیں گران امور نہ کورہ بالا کا پیشتو کرتا رہوں گا اگر چہ اس کے دل میں ان بزرگ کے متعلق بچھ و ساوس آئیں گران امور نہ کورہ بالا کا پیشتو کرتا رہوں گا اگر ہو ہو کے بیس کہ برت کے مال فنا حاصل ہوجا تا گا گھرارشاد فرمایا کہ یہ وسوے بھی اکثر اس وقت تک تیں کہ جب تک کمال فنا حاصل نہیں ہوتا۔ جب کمال فنا حاصل ہوجا تا ہے تو وسوسے بھی پیدا شہیں ہوتے۔

( مهم ) فرمایا که تربیت کی حقیقت تحقیق نبی بلکه علاج ہے لہذا تربیت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو تحقیق کے ساتھ کی کاظب کواجازت جو تحقیق کے ساتھ کی کاظب کواجازت دیتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس اجازت بڑمل کرنے ہے وہ صدود ہے نگل جائے گا اور اس کے اخلاق خراب ہوں گے اور اس کو اپنے مرض باطن ہے جس کا وہ علاج ہم ہے کرار ہا ہے شفا نصیب ندہوگی تو ہم کو چاہیے کہ اس کی اس محض کو ہمی اجازت نددیں ورند تربیت نہیں ہو سکتی مثلاً طالب تکبر کا علاج کر ا ہا ہے تقدیق کی اجازت دے۔

## (۴۱)شیخ کی اتباع ضروری ہے

فرمایا کہ شیخ اپنے مرید کو جب تک کسی خلاف شرع بات کا تھم نددے اس وقت تک اس کواس تھم میں شیخ کا اتباع جا ہے پھر فرمایا کہ خلاف شرع سے مراد حرام اور مکروہ تحریمی ہے باقی رہا خلاف اولیٰ

انفاس میسنی حصه دوم .

سووہ مراد نہیں بعنی اگریشنے اپنے مرید کوکسی خلاف اولی کا تھلم دے تو مرید کو جا ہیے کہ اس تھم میں اپنے شیخ کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس تھم کو بجالائے کووہ خلاف اولی ہی ہو۔

( ۱۳۲ ) فرمایا کہ جذبات پرمواخذہ نہ ہوگا بلکہ اعمال اورافعال پرہوگا مگرباوجود اس کے پھر جوان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح سے نفس کی مقاومت اور مقابلہ آسان ہوجا تا ہے جس سے رذائل نفس کے مقتصنا کی مخالفت بآسانی ہو بھتی ہے اور جذبات کی اصلاح نہیں کی جاتی تو پھرنفس کی مقاومت دشوار ہوجاتی ہے بلکہ نفس سے مغلوب ہوجاتا ہے اور ان رذائل کے متقصاء پر اکٹر عمل ہوجاتا ہے اور ان رذائل کے متقصاء پر اکٹر عمل ہوجاتا ہے۔

#### (۳۳) ایک دہریہ کے خط کا جواب

میرے زویہ تمہاری فلاح کی ابتداء دعاہے ہونا چاہے بینی سب تد ابیر سے پہلے تم بیگل شروع کرو کہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے صراط متنقم پر قائم فرما۔ رہایہ شبہ کہ جب تم خدا تعالیٰ ہی کے قائل نہیں تو پھر دعا کس ہے کی جائے تو اس کا جواب سے ہے کہ اگر چہتم خدا تعالیٰ کے قائل نہیں مگر تمہارے پاس حق تعالیٰ کے فائل نہیں مگر تمہارے پاس خو دو کی دلیل ہے نیفی کی تو تم تو تو تعالیٰ کے حق تعالیٰ کے فیم کی تو تم تو تو تعالیٰ کے وجود کے تحمل اور ممکن ہوئے ۔ عقلا قائل ہونا پڑے گا اور دعا کے لئے احتمال کافی ہے جس میں تمہاران کوئی مغرر ہے نہ مشقت جب تم میرے پاس تیمویز پڑھل شروع کر کے اپنی حالت سے مجھ کو مطلع کرو صح تو پھر تم میرے باس تیمویز پڑھل شروع کر کے اپنی حالت سے مجھ کو مطلع کرو صح تو پھر تا میمورہ دوں گا۔

( ۱۲۲۲ ) فرمایا کرمختلف ندا بهب تو دیکھنا بلکه مختلف نداق کے لوگوں سے ملنامصر ہے۔

#### (۴۵) صحبت برای چیز ہے

فرمایا کدآئ کل محبت کوسب سے گھٹیا درجہ کی چیز سمجھ دکھا ہے حالا نکہ بیسب سے بڑی چیز ہے
لوگ بید خیال کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کی صحبت ہیں ہم جا کر بیٹھ گئے تو خالی صحبت اور محض پاس جیٹھنے سے
کیا فائدہ جب تک کدوہ بزرگ کچھ تعلیم نے فرمائیں تو اس کا جواب بیہ ہے کداول تو یہی غلط ہے کہ بزرگوں
کی صحبت افادہ سے خالی ہوتی ہے بلکدا کثر کچھے نہ کچھافادہ ہوتا ہی رہتا ہے دوسرے اگر مان بھی لیا جائے

کے کوئی صحبت ایسی ہو کہاس کے اندر وہ بزرگ مالکل خاموش رہیں اور پچھے ندفر مائمیں تو ویسی صحبت ہمی فائدہ سے خالی نہیں اوراس کی وجہ حکماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ ہے مسارقت کالیعنی انسان اینے ہم نشین کے اخلاق و عادات کوایئے اندر جذب کرلیتا ہے اور پیرجذب اور مسارفت اليي خفيه طور ير ہوتی ہے كہ خوداس سارق كوجھى پية نہيں جلما كديس جرار باہوں اور پھراس مسارقت كيلئے بيہ بھی شرطنہیں کہ منشیں معتقد فیہ ہی ہو، بلکہ انسانی طبیعت غیرمعتقد فیہ کے اخلاق وعادات کو بھی جذب کرتی ہے تو جب غیرمعتقد فیہ کے ساتھ ہی یہ مسارفت ہوتی ہے تواگر کسی اپنے معتقد فیہ اور بزرگ کی صحبت اختیار کی جائے تو بیدمسارقت بدرجہ اولی ہوگی بس سدوجہ ہے کہ بزرگوں کی خالی صحبت بھی مفید ہوتی ہے اور صحبت تو ہزی چیز ہے محض تصور جو کہ صحبت کے اعتبار سے اولی درجہ کی چیز ہے کیونکہ صحبت میں ذات کے ساتھ معیت ہوتی ہے اورتصور میں صرف اس چیز کی صورت ذہبیہ ہے محبت ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اثر ے خالی نبیں ہوتا بلکہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان ہے کوئی محص مرید ہونے آیا نو آ ہے نے دریافت کیا کہتم کوئسی چیز ہے محبت ہوتی ہے کہاجی ہاں میری ایک جھینس ہے اس ہے مجھ کو بہت محبت ہے فرمایا کہ بس تم بینضور کیا کرو کہ جالیس روز تک ایک محوشہ میں بیٹھ کر اس بھینس کانضور کیا کرو، جب جالیس روز گذر گئے تو وہ ہزرگ اپنے اس مرید کے پاس مجئے اوراس کو تکم دیا باہرآؤ، جب آنے لگا تورٹواکھیں پہنچ کررک گیااور کہا کہ سینگ اڑتے ہیں کیونکرآ ؤں وہ بزرگ بیان کر بہت خوش ہوئے اورکہا کہ بس اب ساری چیزیں اس کے قلب سے نکل گئیں ہیں صرف بھینس روگنی ہے اس کومیں دفع كردون گااور پھراس شخص كۇنعلق مع الله بآساني حاصل ہو جائيگا يہ

#### (۲۲)عشق ہے علاج کرنامناسب ہیں

فرمایا کہ امراض باطنی کے علاق کے طریق کی جیں ان میں سے ایک عشق بھی ہے گر قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دوعلاج جمع ہوجا کیں ، ایک بے خطر اور دوسرا خطرناک تو جوعلاج ہے خطر ہے اس کوانقتیار کیا جائےگانہ کہ خطرناک گواس لئے عشق سے علاج کرنا مناسب نہیں۔

## ( ۲۲۷ ) بوڑھوں کے نسق وفجو رمیں مبتلا ہوجانے کاراز

فرمایا که بہلےلوگوں کے قو کی اجھے ہوتے تھے اس لئے ان لوگوں کاعشق مجازی بھی زیادہ قوی

انفاس مميلي \_\_\_\_\_ حضه دوم

ہوتا تھا۔ اوراس کے ساتھ ہی ان کے اندر قوت مقادمت بھی زیادہ قوی ہوتی تھی اس لئے صبر وضبط ہے کام لے کرکوئی امرعفت کے خلاف نہ کرتے تھے بخلاف اس کے کہ اب توفسق و فجور ہیں جہلا ہوجاتے ہیں اور یہی ضعف مقادمت راز ہے اس کا کہ جولوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فسق و فجور ہیں جہلا ہوجاتے ہیں اور یہی ضعف مقادمت راز ہے اس کا کہ جولوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فسق و فجور ہیں جہلا ہوجاتے ہیں چنانچہ بہت سے بوڑھ امرد پرتی ہیں جہتلا ہیں کیونکہ گوبڑھا ہے میں جوش کم ہوتا ہے مگرساتھ ہی اس کی وجہ سے قبلہ سی ونظر سے رک نہیں مگرساتھ ہی اس کی وجہ سے قبلہ سی ونظر سے رک نہیں سے تھے۔

#### لمتنى اشد كاراز (۴۸)ان شھو ة المتنى اشد كاراز

فرمایا کہ بخاری شریف کے ایک حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان مشھو۔ قالمعتقی اشد اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مقاضحف عفت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ندد کھتا ہے نہ بات کرتا ہے یہاں تک کہ نامحرم کے تصور ہے بھی پچتا ہے اس لئے اس کے تو کی مدر کہ فاعلہ مجتمع رہجے ہیں اوران کے اندرانمتثار نہیں ہوتا اس لئے اس کے قوئی مدر کہ فاعلہ مجتمع رہجے ہیں اوران کے اندرانمتثار نہیں ہوتا اس لئے اس کے قوئی مدرکہ فاعلہ میں بہنیت غیر تقی کے زیادہ قوت ہوتی ہے۔

# (۴۹) تازهم میں وعظ ونصیحت مفید نہیں

فرمایا کہ بمیشہ یا در کھئے کہ تازہ مم میں بھی وعظ وقعیت اس مصیبت زدہ کے لئے بچھ مفید نہیں ہوتی بلکہ الٹی اور مفر ہوتی ہے اور وجہ اس کے مفر ہونے کی بیہ ہے کہ اس وقت تو تھیجت ہوتی ہے اس بات کی کہتم اپنے خم کے جذبہ کور دکو اور وہ مصیبت زدہ اس تھیجت کوئن کر کوشش بھی کرتا ہے خم کے رو کئے کی مگر چونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اس لئے اس کے رو کئے سے بیہ بات تو ہوتی نہیں کہ خم فرو ہو اے بس بیہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک دل میں اس غم کے رہنے سے ہوجائے بس بیہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک دل میں اس غم کے رہنے سے اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف امراض بدا ہوجائے ہیں۔

( • 0 ) فرمایا کہ شدت نم کے وقت نہ تو بیر مناسب ہے کہ اس مصیبت زوہ ہے ایسی ہاتنی کرے کہ جس ہے ان کاصدمہ بڑھے کہ ہائے اتنا مال چلا گیا اتنا نقصان ہو گیا اور نہ ایسی باتنیں کرے کہ ارے میاں کیوں فکر میں پڑے ، اتناصدمہ کیوں کرتے ہو، بس جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ اس شخص

انفائ نميسل ۲۲۸ ـــ حشد دوم

مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول رہے اس حادث کی طرف توجہ بی ند ہونے پائے اور بیشبد کہ اگر مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول رہے اس حادث کی طرف توجہ بی ند ہونے پائے اور بیشبد کہ اس اگر مصیبت زدہ کے سامنے اس کے اس نقصان ہر پھھا ظبارافسوس نہ کیا جائے تو اس کو بیشبہ ہوتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ، حضرت والانے ارشاد فر مایا کہ بیسب او ہام جیں ، البتہ بیشبہ عدم ہمدردی کا اس بر ہوتا ہے کہ جو اس مصیبت زدہ کا مخالف ہوا ور محبت والے کے متعلق ایسا شبہیں ہوتا۔

(۵۱) ایک ہی مقصد کے کامیاب وناکام کو برابر تو اب ملی کا بلکہ تاکام کو کامیاب کا دو چند تو اب طے گا
بشرطیکہ سعی میں برابر نگار ہا۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر دو مخصوب نے کسی نیک کام کے کرنے
کا ادادہ کیا اور اس کی کوشش بھی کی مگر ایک شخص تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور دو سرانا کامیاب رہا
تو تو اب ان دونوں شخصوں کو برابر ملی گایا کم وہیش مثلاً دو شخصوں نے کلام مجید سیکھنا شروع کیا ان میں سے
ایک تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا لیعنی تلاوت پر قادر ہو گیا اور اس کے بعد وہ برابر تلاوت کر تاربا
اور دوسروں کو بھی پردھا تا رہا اور دوسر المخص بوجہ اپنے ضعف یا سرض یا غباوت وغیرہ کے ناکامیاب رہا اور
اس کو کلام مجید پردھا نارہا اور دوسر المخص بوجہ اپنے ضعف یا سرض یا غباوت وغیرہ کے ناکامیاب رہا اور
اس کو کلام مجید پردھا نارہا کہ خانی کو اول ہے دو چند تو اب طے گا۔

# (۵۲) د بوانگی ( بعنی کمال محبت الٰہی )علاج ہے ہموم وغموم کا

خواجہ عزیرالحسن صاحب کے بڑے صاحبز اوے کے انتقال پرایک دوست نے تعزیت نامہ لکھااس پرخواجہ صاحب نے اشعار ذیل مرقوم فرمائے ۔ بغرض عبرت ناظرین کے غدمت میں پیش ہے

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ حالت کیف وستی کی ہے بلند اپنا تخیل کریہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے کوصورت ہے بستی کی ہیں اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی ہے۔ اس اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہا تکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ ہوجائے

کسی کو روزوشب مشغول فریاد وفغال بایا ہی کئی کوفکر کونا گول میں ہردم سرگرال بایا کسی کوہم نے آسودہ نہ زیر آسال بایا ہی بس اک مجذوب کواس عمکدہ میں شادمال بایا جوبچناہوغمول ہے آپ کادیوانہ ہوجائے

انفاس عيسي \_\_\_\_\_ حضه ووم

#### (۵۳)حفرت والا کے اکابر کے خصوصیات

حضرت والانے فرمایا ہمارے اکا ہر بالخصوص حضرت مولا نامجمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ است مخالفین کو بھی ہمی ہرا بھلانہیں کہتے تھے ان میں تخرب اور بارٹی بندی چھو بھی نہیں گئی تھی ۔ تعصب اور نگ خیالی ان میں مطلق نہیں جیسے ائمہ کی شان ہوتی ہے۔

## (۵۴) دست بوسی رسما کبراورریا کامقدمهہے

فرمایا کہ ہزرگول کے ہاتھ چومنا ہیہ بالکل نئی عادت ہے یوں ہاتھ چومنا بلکہ پاؤں چومنا بھی جائز ہے تھررسما کبروریاء کامقدمہ ہے۔

(۵۵) فرمایا که جان کابدله جان یعنی فدیه میں ذرج کرنا بجزعقیقه کے کہیں ثابت نہیں۔

## (۵۲) استخارہ ہے مقصود محض طلب خیر ہے

فربایا کہ استخارہ کی حقیقت طلب خیر کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے بعنی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خداتعالی سے دعا کرتا ہے کہ میں جو بچھ کروں ای کے اندر خیر ہوادر جوکام میرے لئے خیر نہ ہووہ کرنے ہی نہ دیجئے ۔ پس جب وہ استخارہ کر بچے تواس کی ضرورت نہیں کہ سوچ کہ میرے قلب کازیادہ رحجان کس بات کی طرف ہے پھر جس بات کی طرف رحجان مواس پیمل کرے اورای کے اندراہے لئے خیر کومقد رسمجھے بلکہ اس کوافقیار ہے کہ دوسرے مصالح کی بناء ہواں پر جس بات میں ترجیح دیکھی کو نکہ پہلی صورت میں الہام کا جمت پر جس بات میں ترجیح دیکھی کو نکہ پہلی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونالازم آتا ہے اور لازم سیح خیر نبیں لبذا ملزوم بھی سیح کیونکہ پہلی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونالازم آتا ہے اور لازم سیح خیر سید المزوم بھی سی تبیں حاصل سے کہ استخارہ سے مقصود بحض طلب خیر سے ندکہ استخارہ۔

## (۵۷) بے پروائی مفاسد کی جڑ ہے

فرمایا کہ بے بروائی کولوگ دین کے خلاف نہیں سجھتے حالا نکہ بے بروائی جڑ ہے مفاسدی۔

## (۵۸)عورتوں ہے بھی مناظرہ مناسب نہیں

فرمایا که عورتوں ہے بھی مناظرہ نہ کرے جوان ہے مناظرہ کرے گاان کی کجی کی وجہے اس انفاس میسٹی سے دوم

## (۵۹)سفارش کے شرائط

فرمایا کدسفارش سے طیب خاطر کا اثر ہوتو جائز ہے کیونکہ اس اثر میں اذیت نہیں ہوتی اورا اُر بیگان ہوکہ وہ سفارش کرنے والے کے خلاف نہ کرنے پر مجبور ہوگا تو سفارش سے ایبااٹر ڈلوانا جائز ہے ( ۲۰ ) فرمایا کہ بحمہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی موقعہ پر حضرت حاجی صاحب ہومیری طرف ہے کسی قتم کی مرانی نہیں ہوئی۔ (تعلیم عدم گرانی بینے)

(۲۱) فرمایا که مشمون خطیس زیاده اختصار بھی رو کھاین ہے۔

# (۱۲) فعل کی نسبت عقلاً علت قریبه کی طرف کی جاتی ہے

فرمایا که افعال کو بندہ کے اختیار کی طرف جومنسوب کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل بی نسبت عقلاً علت قریب کی طرف کی جاتی ہے اور اختیار عبد کی طرف کی جاتی ہے اور اختیار عبد کی علت قریب اختیار عبد کی علت اختیار حقیار کی علت اختیار حقیار حقی

( ۱۳۳ ) فرمایا که اس مراقبہ سے زیادہ آسان اور کہل کرنے والامصیبت کا اور کوئی طریق ہی نہیں کہ اس کوسوج لیا جایا کرے کہ اس مصیبت میں تو اب ملے گا جہاں بیسوجا کہ اس میں تو اب ہوگا بس ساری تکلیف تھل جاتی ہے پھر بچھ تکلیف ہی نہیں رہتی۔

#### (۲۴) كيفيات كافقدان قابل قلق نہيں

ایک صاحب نے لکھاتھا کہ میرے اٹھال کے معنی (یعنی کیفیات) نہیں۔فرمایا کہ کیفیات جن کومعنی کہا گیا ہے یہ چونکہ نظر آئی ہیں یعنی محسوس ہوتی ہیں اس لئے یہ معنی ہے ہی نہیں تو ان کے فقد ان کا کیا قلق بلکہ یہ کیفیات صورت ہیں اور معنی وہ ہوتے ہیں جونظر نہیں آتے۔

#### (۱۵) مامور بەمحبت عقلىدىپ بنە كەمحبت طبعيە

فرمايا كمبيجوهديث عين آتاب لاينؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده

انفاس عيسىٰ ---- حتدودم

وولدہ والناس اجمعین بہاں پرمراد مجبت سے محبت عقلیہ کالم مفضی الی الطاعة الکاملہ ہے۔ محبت طبعیہ مراو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ محبت طبعیہ غیر اختیاری ہے اگراس کوشرط ایمان کہا جائے توایمان غیر اختیاری ہوجائے گا حالاً نکہ ایمان مامور بہ ہے اور مامور بہ کا اختیاری ہونا ضروری ہے پھر فر مایا کہ محبت عقلیہ کودوام ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ترتی کرتی رہتی ہے بخلاف محبت طبعیہ کے کہ اس کا دوام بھی غیر اختیاری ہے۔

(۲۲ ) فرمایا کداستغراق میں ترتی نہیں ہوتی جیسے نوم میں کیونکہ ترقی کاذر بعد ہے ذکر دعمل اور بید دونوں اس وقت منقطع ہوجاتی ہیں اس لئے استغراق تام کاطالب ہونانہ جاہئے۔

#### ( ۲۷ ) درودشریف کا ور د

ایک صاحب بچھ پریشان تھے حضرت والانے ان کودرود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود شریف سے رحمت ہوتی ہے اس لئے اس سے پریشانی بھی رفع ہوگی۔

#### (۲۸) بد فالی کی ممانعت اور نیک فالی کی اجازت کی وجہ

فرمایا کہ بدفالی ہے اثر نہ لینا چاہیئے اس لئے کہ وہ یاس ہے اور یاس کی ممانعت ہے بخلاف نیک فالی کے کہ وہ رجاہے اور رجاء کا تھکم ہے یہ فرق ہے فال نیک میں کہ جائز ہے اور طیر ہ لیعنی فال بدمیں کہنا جائز ہے ، ور نہ تا ثیر کا اعتقاد دونوں جگہنا جائز ہے۔

#### 

فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد سرکے اوپر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار''یا قوی'' پڑھنا قوت حافظہ کیلئے تافع ہے۔

#### (44) سلام کے جواب کا شرعی طریقہ

فر مایا کہ فقہاء نے السلام علیم کے جواب میں وعلیم السلام اور السلام علیم دونوں کو کافی لکھا ہے ۔ یہ جمی فر مایا کہ بعض بچوں کے طرف سے خطوں میں جوسلام لکھا ہو! آتا ہے تو عام عادت تو یہ ہے کہ اس ماام کے جواب میں صرف د عالکھ دیتے ہیں گرمیر نے زویک اس سے جواب اوانہیں ہوتا اس لئے میں تو

انفاس شینی \_\_\_\_\_ حقد دوم

سلام ود عادونوں لکھتا ہوں لیکن اگروہ سلام بچہ نے نہ کھوایا ہوکسی بڑے نے اس کی طرف منسوب کر دیا ہو تو اس کا جواب ہی واجب نہیں۔

## (ا2)میت کابھی ادب زندہ کاساہے

فرمایا کے فقہانے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اس کی قبر پر جائے تو دہ معاملہ کرے جو معاملہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کرتا ۔ یعنی مردہ کا بھی ادب انتاہی ہے جتنازندہ کا ۔ دلیل اس قول کی ہے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میرے جرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے ہیں اس وقت سے میری عادت ہے کہ جب میں اس ججرہ میں داخل ہوتی ہوں تو حیاء لمن ممر یعنی بوجہ حیا کے اپنامنہ ڈھا تک لیتی ہوں ، بس معلوم ہوا کہ میت کا ادب بعد موت بھی وہی ہے جو اسکی زندگی میں ہقا۔

## (۷۲) برکت کی نیت سے ہدید مناسب نہیں

فرمایا کہ جو برکت کی نیت ہے جھے کو ہدیودیتا ہے میں قبول نہیں کرتا کیونکہ میں صاحب برکت نہیں اور جو محض محبت ہے دیتا ہے اس کا قبول کر لیتا ہوں \_

#### (۷۳)ادب كامدار عرف ب

فرمایا کم مجمله احکام شرعیه کے ایک تھم یہ ہے کہ کسی چیز کے ادب میں غلونہ کرنا جا ہے اور فرمایا کہ ادب کامدار عرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہوا گرعر فائے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعا بھی وہ فعل ہے اوبی ہوگا۔

( ۲۲ کے ) فرمایا کہ جمعیت اور انشراح سے سالک کی باطنی ترقی ہوتی ہے زیادہ رنج وغم ہے ہم لوگوں کے اندر مایوی بیدا ہوجانے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم کو ہروفت اپنے آپ کوخوش رکھنا جا بیئے تا کرخق تعالی ہے اندامایوی بیدا ہوجانے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم کو ہروفت اپنے آپ کوخوش رکھنا جا بیئے تا کرخق تعالی ہے اندام میسیٰ مصدوم

ہم کومجت بیدا ہوور نہ بلاؤں کے اندرمحبت کا باقی رہنا ہم لوگوں کا کا مہیں صدیقین کی شان ہے۔ ( ۵ ک ) فرمایا کہ شرک اکبر کے جینے افراد ہیں وہ جیسے شرعاً باطل ہیں ای طرح عقلامتنع بالذات ہیں

#### (۷۲) اشراف وسوال ناجائز ہے

فرمایا كه صدیت شریف مین آیا ہے ماات اك من هـذا الـمـال وانت غیر مشرف ولاسائل فخذه ـ

( کے ) میہ ہرگز زیبانہیں کہ آ دمی اپنی حالت برنا زکر ہے اور دوسروں کو حقیر متجھے خودنفس ایمان بھی ایخ اختیار میں نہیں بس حق تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے ہم کو بیدوولت عطافر مار کھی ہے لیکن وہ جب جا ہیں سلب کر کے بیں چنانچے ابوعبداللہ ایک بزرگ تھے بغداد میں ان کی وجہ ہے۔ ۳ خانقا ہیں آ بارتھیں وہ ایک بارمع ایے مجمع کے بیلے جارے تھے راستہ میں ایک گرجا آیاجہاں عیسائی صلیب برسی کررے تھے وہال ایک عیسائن پرمفتون ہو گئے ساتھیوں ہے کہاا ہتمہارے کام کانہیں رہ گیاتم لوگ ہطے جاؤ ساتھیوں کو بہت صدمہ ہوااور مایوس ہوکر ملے گئے جب ایک مدت کے بعدا تقاق ہے اس مقام پروایس ہوئے اور حابا ك يشخ كو تلاش كيا جائے كەس ھال ميں ہيں، چنانچه تلاش كيا تو ديكھا كەنىسائيوں كالباس پېنے ہوئے ہيں سائے خنز روں کی ایک بردی قطار ہے چیزی ہاتھ میں ہاہ درسوروں کوچرار ہے جیں خدام نے ملاقات کی اور یو جیما کے حضرت آپ کو بچے قرآن شریف بھی یاد ہے۔ فرمایا کہ ہاں ایک آیت یاد ہے و مسن بتب ال الكفر بالايمان فقد ضل سوآء السبيل يجربوجها كركونى صديث يادب، كها كصرف أبيك صديث یا و ہے میں بدل دیسته فاقتلوه اور کھھ یا جہیں، حالانکدان بزرگ کوئیں ہزارا حادیث یا وقیس اور سبعد کے حافظ تھے وہ لوگ ان کا حال دیکھ کر بہت روئے اورخود وہ بزرگ بھی روئے حتیٰ کہ روایت ہے کہ خزیم تک روئے اس کے بعد جب وہ آ گے ہوجے تو سامنے ایک نہرتھی جب نہر کے قریب پہنچے تو کیاد میکھتے ہیں وہی بزرگ نہر کی طرف ہے عسل سے ہوئے ایک سفید جا در تہرمسلمانوں کا سابا ندھے ہوئے آ رہے ہیں جبياس آئة كما اشهدان لا اله الاالله واشهدان محمدًا عبده ورسوله . لوكول كوب

حد خوشی ہوئی اس کے بعدان بزرگ ہے دریافت کیا کہ حضرت پر کیادا قعد تھا توان بزرگ نے فرمایا کہ جب پہلے میں اس گر ہے کے یا س ہے ہوکر گزراا دران عیسائیوں کودیکھا تو میں نے ان کو بہت حقیر سمجھا تو فوراالهام ہوا کہا جیھا کیاتم اپنے ایمان کواپنے اختیار میں سیجھتے ہو جوان کوحقیر سیجھتے ہواوراس وقت و یکھا کے میرے اندر ہے ایک نورلکلا اور غائب ہو گیا اور میر ہے باطن میں ظلمت ہی ظلمت جیما گئی اس کے بعد ظاہر سامان بیہوا کہ وہاں کنوال برایک لڑ کی عیسائن کی یانی جررہی تھی میں اس برعاشق ہوگیا، میں نے اس کو یہ بیام ویااس نے شرط لگائی کہ جارے سور جراؤ میں ایکی بی رہتا تھا اب تمہاری ملا قات کے بعد میں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضوراب تو بہت سزامل گئی اب تو معاف کیا جائے تو میں نے دیکھا کہ میراو ہی نور جومیرے اتدرے نکااتھا پھرمیرے اندرداخل ہوگیا اور مجھ کو اسلام کی توفیق ہوگئی توجب ہے عال ہے تو کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہستقل اختیار ہے ہے علاوہ اس کے یہ بھی توسمجھنا جاہیے کدا گرکو کی مختص بہت حسین ہو مگروہ اپنے چیرے پر کا لک مل لے تو اس کا قدرتی حسن هيقية زائل نه بهوجائے گااسی طرح اگر کوئی شخص بدشکل ہوگروہ پوڈرمل ليے تو کيا وہ حسين ہوجائيگا تو بعض لوگوں کا بمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بوڈ راس طرح بعض لوگوں کا کفرایسا ہی ہوتا ہے جیسے کا لک جب ذراہٹااصل رنگ عود کرآیا اوراس کا ہٹ جانا اسپے مستقل اختیار میں نہیں بیچی تعالی کے اختیار میں ہے۔ تو پھر کیازیاہے کہ آ دمی

ا پی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کوحقیر سمجھے۔

# ☆ تمت بالخير ☆

انفار محيتي --



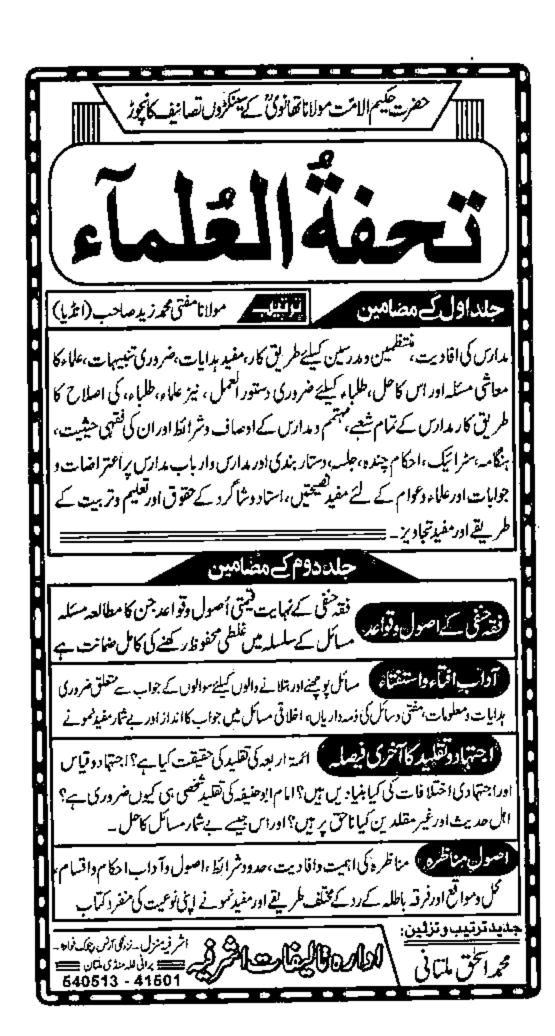

# صلاع ظاهروباطن كيلئ كالياد عظيم انسائيكاو بيذيا

| :جلد | جموعہ 32    | ينتكز ول مواعظ كا | وردوم کے | وعبديت ا | وتوارية     |
|------|-------------|-------------------|----------|----------|-------------|
|      | 17)         | سنت ابرابيم       |          |          | د نیاوآ خرت |
| ابمه | <b>(18)</b> | د زاسه خماره      |          | _        | عا ع        |

| <b>2</b> 1737 | 1 W       | سنست البرؤبيم               | 159/- | 1 O         | د نیاوآ خرت                |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------|-------------|----------------------------|
| 180/-         | 18        | مغاسد كناه                  | 180/- | 2           | علم وعمل                   |
| 180/-         | 19        | آ دابیانسانیت               | 163/- | 3           | وين وونيا                  |
| 173/-         | 20        | حقوق الزوجين                | 177/- | 4           | حقوق وفرائض                |
| 195/-         | 2         | تدبيرونؤ كل                 | 177/- | (5)         | ميلادالنبي الملكة          |
| 180/-         | 23        | <i>ذ</i> کرو <sup>فکر</sup> | 177/- | 6           | نظام شريعت                 |
| 171/-         | 23        | را و نجات                   | 180/- | 7           | حقيقت عبادت                |
| 141/-         | 24)       | موت وحيات                   | 189/- | 8           | حقيقت مال وجاه             |
| 180/-         | 23        | صدودو تحور                  | 195/- | 9           | فضائل مبروشكر              |
| 195/-         | 26        | املاحافال                   | 180/- | 10          | فضائل صوم وملأة            |
| 186/-         | 27        | فضأكر علم                   | 180/- | 11          | حقيقت تصوف لقفوي           |
| 180/-         | 23        | اصلاح فحابر                 | 177/- | 12          | محاسن إسلام                |
| 165/-         | 29        | اصلاح بالحن                 | 150/- | 13          | دعوت وتبليغ<br>دعوت وتبليغ |
| 195/-         | <b>30</b> | خيرالاعمال                  | 150/- | <b>(4)</b>  | <i>צופיצו</i>              |
| 165/-         | <b>9</b>  | رحمت دوعالم علط             | 177/- | <b>(</b> 3) | لتنكيم ورمنها              |

**6** بركات دمضال وله مزارصفحات پر مشتمل خوبصورت 32 جلدیں -/5620 مکمل سیٹ غریدنے پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔

فهرست عنوانات (32

181/-